

سوالأجوانا

توضيع شي المالية



تالیف، عبر النام طبقت میس بارون پیسانوی الوی المارین



SE COM SERVICE OF THE SERVICE OF THE

# عفاكرنسف توضيح شرح عقائد



عبدالناصرلطيف

مدرس جامعه رضوبيضياء العلوم راوليندى



## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيں

| نر<br>نر                   | توضيح شرح العقا     | نام كتاب        |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
|                            | عبدالناصرلطيف       | تاليف           |
| مولا تامنتقيم              | مولا نامنير سلطان ـ | کمپوز نگ ب      |
|                            | محمد وحبيد خان      | ېروف ريد نگ     |
| 0346-9080687               | سليم يوسف چتر الي   | بإا ہتمام       |
| برهسنشر/40 اردوبازارلا بور | نظامیه کتاب گھرز بر | نا شر           |
|                            | جۇرى 2013ء          | تاریخ اشاعت دوم |

## ملغ کے پیتے

| شبير برادرز            | اردوبازارلاءور              |
|------------------------|-----------------------------|
| مكتبه قا درييه         | واتادر بإرماركيث لاجور      |
| ملامه فضاحت پیلی کمیشر | واتادر بارمار كيت لاجور     |
| مكتبه اعلى مضرت        | دا تاور بار مار كيث لا بهور |
| مكتبدرهمانيه           | غرنى سريث اردو بازار لاجور  |
| مكتبه نعمه بك سال      | غرنی سریت اردوباز ارلامور   |
| مكتبدا بل سنت          | . چامعدنظامپدلا ہور         |

### بع (لله (ار حس (ار حمي

#### انتساب

رون برم مم وعرفان، من امت، سيدالهادات، بزار با علماء، خطباء، مدرسين و تمين كاستادگراى مرتبت، نازش آل رسول سيدى ومرشدى حضرت علامد شخ الحديث ابوالخير پير سيد حسين الدين شاه صاحب سلطان پورى

مدالله عالى ظله العالى علينا بالعفو والعافية والعزة والصحة والوقار بالى وبتم جامع دفوييضياء العلوم داوليندى، ومريرست اعلى ظيم المدارس ابلسنت بإكتان \_

جن کی مخایات اوران گنت شفقتوں کی بدولت راقم الحروف نوک قلم کوسطح قرطاس پرلانے کے قادم قابل میں معطفی میں اللہ کے خادم قابل ہوا۔ ان کی فیض بارروحانی توجہ نے جھے ہزار ہا بھیدان، دین مصطفی میں ہے خادم بناڈالے۔ ان کی فیصلے کے خادم بناڈالے۔ ان کی کی فیصل سے گلتان مہم کی (( احازہ ضیاء العلوم)) کی فیاء باشیوں سے اطراف واکناف عالم نویعلم وا گئی ہے چیک اٹھے ہیں۔

حکازوابستگان دایان ابوالخیر عبدالشاصر عبداللطیف ضیاشی جامعه رضویه ضیاء العلوم راولیشدی بسبم الله الرحبن الرحيبم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين \_

یتوین ایک می مشهورے "هنر زده که دُخمه به سر کیگده بكسار به شي يعنى منرسيك كرشك پرد كدو محى كام آجائيكا ميهال بريممل يي

مادر علمي" جامعدرضوبيضياء العلوم راوليندي "من بنده تاجيز في رانه طالب على ميں اپني آساني كے لئے وسطيم المدارس المسدت ياكستان كے يا ي سالد پر چد جات كى روتى من "شرح عقائد" كے تمام والات كے جوابات لكھے جوكافى عرصة ك ميرے ياس بى محفوظ رہے فراغت كے بعد ايك طالب علم كوامتحان كى تيارى كے لئے ائی کائی دی اور بوں میسلسلہ چل نکلاء اکثر جائے والے طلباء امتخان کی تیاری کے لئے ؟ کانی مستعار کیتے رہیں۔

آخرالامريعض طلباءكرام كےمشورہ سے اس مسودہ يرنظر ثاني كرافي ، دورہ ؛ حدیث سال ادل کے طالب علم سید جاوبدعلی شاہ بسید وسیم حسین شاہ نے تظر ٹائی كى عمران حسين اور وحيد خان نے بعض سؤالات كا اضافه كيا، منيرخان ،اور منتقيم صاحب نے کمپور تک کی ،اور بول سے کلیل آب کے ہاتھوں میں بیچی ۔اللہ عز وجل ان

تمام احباب كوأ جرعطا فرمائے.

یہاں پرایک وضاحت ضروری ہے کہ بید تحلیل صرف امتحال کی تیاری کے لئے ہے، مفہوم کتاب اور ماحاصل بان کرے کی کوشش کی گئی ہے، اس وجہ سے بیا " شرح عقائد" مجھنے کے لئے ایک معاون کتاب ہے۔ان شاءاللہ مشرح عقائد ا ایک جامع عربی حاشر لکھنے کا ارادہ ہے، تمام احباب سے دعا کی درخواست ہے۔ وماتوفيقي الا بالله .وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عبدالثاصر عبداللطيف

\*\*\*

| زنمبر | صغ | عنوان                                                      | شار   |
|-------|----|------------------------------------------------------------|-------|
| 29-   | 13 | "العقائد النسفية" كرجر                                     |       |
| , .;  | 30 | سوال: العقائد كمصف كانام تحريكري شرح عقائدك                | 1     |
|       |    | مصنف کی حالات زندگی علمی خد مات ان کی تصانیف اورشرح        |       |
|       | ,  | عقائد يرمضمون تحريركرين؟                                   |       |
|       | 33 | سوال: احكام شرعيه اوركيفيت العمل سے كيام واد بي؟ اول       | 2     |
|       |    | كوفرعية عمليه اور ثاني كواصليه اعتقاديد كيول كيت بين؟علم   | io.   |
|       |    | الشرائع والاحكام اورعلم التوحيد والصفات ميل سے مراكب كى    |       |
|       |    | تعريف اوروجه شميه لكحيل-                                   | . 1   |
|       | 35 | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | 3     |
|       | 3  | میں کیا فرق ہے۔اس کی تدوین کی ضرورت کیوں پیش ہوئی          | .v. 7 |
|       |    | ؟ متقدمین ومتاخرین کے علم کلام میں کیا فرق ہے؟ وجہ تسمیہ   |       |
|       |    | بالكلام كيا ہے؟                                            | :     |
| . 3   | 38 | سوال: علم كلام برسلف صالحين كي تقيد كاجائزه اورعلم كلام كى | 4     |
|       |    | الميت وضرورت برنوك ميل                                     | ,     |
|       | 10 | سوال: معتزله كي وجيشميد وعقائد معتزله كاصول خسد كيا        | 5     |
|       |    | ين، وه ايخ آپ کوكيا كتي بين؟                               |       |
| 4     | 15 | سوال: مختلف اسلامي فرقول كالمخضر نعارف لكصيل -             | 6     |
|       | t  | خوارج، شيعة، ملاحده_يا_باطنيه، مرجئه،                      | 4 4   |
| 5     | 0  | جهميه (عناديه، عنديه، لا أدريه، سو فسطائيه سوال            | y     |
|       |    | تمبر 9 میں دیکھیں)                                         |       |

توصيح شرح عقائد

| 50 | سوال: اثاعره اور ماتريديك باركيس آب كياجات                                                                | 7       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | بين؟ مخضر تاريخ اور مشهور شخصيات كون بين؟ شيخ ابوالحن                                                     |         |
|    | اشعری اور جبائی کے درمیاں مناظرہ کی تفصیل کیا ہے؟۔                                                        |         |
| 59 | سوال: اشاعره اور ماتريديد كورميان مخلف في مسائل كيا                                                       | ,8      |
| *  | ين؟_                                                                                                      |         |
| 64 | سؤال: "قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة                                                                   |         |
|    | والحكم بها متحقق خلافا للسو فسطائية". وهو                                                                 |         |
|    | (أى الحق) الحكم المطابق للواقع حقيقة،                                                                     |         |
|    | ماهید، هویة می کیافرق ہے؟ صدق وق میں کیافرق ہے؟                                                           |         |
|    | ان من كيانبت ٢٠ عنديه، عنديه، لا أدريه، و                                                                 |         |
|    | فسطائيكون بن ؟ وجرسميدكيا ٢٠٠٠ حقائق الأشياء ثابتة"                                                       |         |
|    | كامفهوم بنآم "الأمور الثابتة ثابتة" بيناجاز ب، وال                                                        |         |
|    | وجواب کی وضاحت کریں۔<br>مدور علم نے ایک نے وقتی                                                           | <u></u> |
|    | سهال: اسباب علم برنوث النيس، خبرصادق كي كتني سبي                                                          | 10      |
|    | بیں؟ تعریف وظم بیان کریں جبرصادق علم ضروری کی موجب<br>این تاریک این ان کریں جبر صادق علم ضروری کی موجب    |         |
| 72 | ہے یا استدلال کی یا دونوں کی وضاحت کریں؟<br>معلم ماریک اور کا تعدید کا کا میں کا اور کا میں ماریک علم میں |         |
| 12 | سے ال: الہام کی تعریف کریں۔کیاالہام اُسباب علم سے                                                         | 11      |
| 73 | (" - to - to - 115                                                                                        | 12      |
|    | سوال: "العالم بجميع اجزائه محدث" كل<br>وضاحت كرير_                                                        | 14      |
| 74 | سوال: أعيان وأعراض كياين؟ بيحادث بين ياقد يم؟-                                                            |         |
|    | 1 - 101 - 101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                         | 13      |

|   | 76  | سوال: "جـزء لا يتجرى" كاتعريف كرين اوراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14         |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |     | کے اثبات وعدم اثبات برولائل قلمبند کریں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • 19       |
|   | 78  | سوال: (والمحدث للعالم هو الله تعالى) عرارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|   | 3   | کی تو قیم کریں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|   | 79  | سوال: تسلس كے بطلان كى مشہوردليل (بسرهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16         |
| ľ | ž . | تطبيق) ذكري ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          |
|   | ,80 | سوال: "الواحد يعنى ان صانع العالم واحد ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17         |
|   |     | يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود الاعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|   |     | ذات واحدة والمشهور في ذلك بين المتكلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|   | -   | برهان التمانع المشار اليه بقوله تعالى لموكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * * *      |
|   |     | فيهما آلهة الاالله لفسدتا". عبارت كاترجم وتشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40         |
|   |     | كريں۔ برهان تمانع كيا ہے۔ كلمه (لو) كامقتنى بيہ ہے كه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7          |
| I |     | ماضى ميں امر ثانی بسبب انتفاء اول كے متفی ہے، لہذا" لـــو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| H |     | كسان فيهما" سے ماضى ميں تعدد البدى في ثابت ہوئى ندكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|   |     | مطلق-جواب تحريركري-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •        |
| Ö | 82  | سؤال: "ولا يخرج من علمه وقدرته شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18         |
| 1 |     | وعامة المعتزلة: انه لا يتصور على نفس مقدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|   |     | السعبد" _الله تعالى كي م وقدرت يرايك توك الصي اوراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>.</u> . |
| 0 |     | میں کس کا کیا ترب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|   | 85  | المام | 19         |
|   |     | ذات بين ياغير؟ كراميه معتزله ، فلاسفه ، كاموقف بالدلائل تحرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|   |     | ارين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * *        |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

| - Charles   March |                                                                       |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 87                | سروال: الله تعالى كى صفات ثبوتىيا ورسلبيه برايك نوث الكويس.<br>لكويس- | 20 |
| 89                | سوال: صفات سلبيه كون كونى بين، مرايك كى مختفر تشري                    | 21 |
|                   | كرير_                                                                 |    |
| 2                 | ليس بعرض، ولا جسم، ولا جوهر، ولامصور،                                 | Í  |
|                   | ولامـحـدود، ولا مـعـدود(اقسـام وحدت)،                                 |    |
|                   | ولامتسعيض ولامتجزء ولامتناه، ولايوصف                                  |    |
|                   | بالماهية، ولايوصف بالكيفية، ولا يجرى عليه                             |    |
|                   | زمان، ولا يشبهه شيء، وهي لا هو ولا غيره.                              |    |
| 94                | سوال: (وهي لا هو ولا غيره) پراشكال اوراسكا جواب                       |    |
|                   | سؤال: (والتكوين صفة لله تعالى أزليةوهو                                |    |
|                   | غير المكون عندنا) كوين كامعن كليس بعض في كهاكه                        |    |
|                   | يصفت ازليبين، انكاجواب كياب؟ (وهو غير المكون                          |    |
|                   | عندنا) مين عندناكي قيدكاكيافائده ٢٠٠٠                                 |    |
| 98                | سوال: كياالدعزوجل كي صفات مين تغيير مكن ہے؟                           | 24 |
| 99                | سے ال: قرآن کی تعریف کریں مخلوق ہے یا غیر مخلوق                       | 25 |
|                   | دونون نداهب كي تفصيل بيان كريس اختلاف كالداركس بات                    | 4  |
|                   | رے؟ مرصب فن کے دلائل بیان کریں۔                                       |    |
| 102               | سے وال: رؤیت باری تعالی کے بارے بین اہلی کا                           | 26 |
|                   | زهب، دلال عقليه ونقليه اوراس يروارداعتر اضات كاجواب                   | ×  |
|                   | 50.51                                                                 | 4  |
|                   |                                                                       |    |

|   | 105  | سيوال: بندول كافعال كافالق الله تعالى م يابنده؟         | 27        |    |
|---|------|---------------------------------------------------------|-----------|----|
|   |      | اختلاف ومذاهب بيان كريں۔                                | ara<br>ar |    |
|   | 108  | سيد وال حن وفيح افعال مين المسنت (ماتريديه              | 28        |    |
| ı |      | اشاعره)اورمعتزلہ کے مذاهب بیان کریں؟                    |           |    |
| H | 108  | ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | 29        |    |
|   |      | كاختلاف قلم بندكرين؟                                    |           |    |
|   | 110  | سے وال: تکلیف الایطاق مکن ہے کہیں؟ تفصیلا بیان          | 30        |    |
|   | **** | رين ـ                                                   | î .       |    |
|   | 112  | سوال: "المقتول ميت بأجله أي الوقت المقدر                | 31        |    |
| ł |      | لموتة لا كما زعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى          |           |    |
|   |      | قد قطع عليه الأجل"، ترجمه كريس، مقتول كأجل مين          | * *       |    |
|   |      | اہل سنت ومعتز لہ میں کیااختلاف ہے؟                      |           |    |
|   | 114  | سوال: مقول كموت كاخالق الله تعالى بيا قاتل؟ اى          | 32        | •  |
|   |      | طرح بقيه "متولدات" مين ابلسنت اورمعتزله كاكيا اختلاف    | . · · ·   |    |
|   |      | -52-                                                    | -         |    |
|   | 116  | سوال: رزق کاتعریف کیجے۔ حرام کے رزق ہونے کے             | 33        |    |
|   |      | ہارے میں اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان کیا اختلاف ہے؟    | . š.      |    |
|   |      | ولائل سے واضح كريں۔ ماتھ" وكل يستوف ي رزق               |           |    |
|   | 1    | نفسه" كي وضاحت كرين_                                    | * et      |    |
|   | 118  | سوال: هدایت اور ضلالت کی تقبیر میں اشاعره اور معتزله کا | 34        | d  |
|   |      | اختلاف مع دلائل تحرير ين _                              |           |    |
|   | 120  | سوال: الله بر اصلح للعباد" واجب بيانين؟                 | 35        | 14 |
|   |      |                                                         |           |    |

| <b>-</b> 36 |
|-------------|
|             |
|             |
| 37          |
|             |
| 38          |
|             |
| 39          |
|             |
| 40          |
| ŀ           |
|             |
| 41          |
|             |
|             |
| 42          |
|             |
|             |
| 43          |
|             |
| 44          |
|             |
|             |

|   | "   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | 139 | سے ال: ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں ، ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے یانہیں دلائل سے واضح کریں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 |
|   | 143 | سوال: ایمان اور اسلام میں فرق ہے یائیں؟ قرآن و<br>صدیث کے دلائل سے واضح کریں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 |
|   | 145 | سوال: "وفى اوسال الومل حكمة" ارمال رسل ملا على المرال مل من المراكر ا | 47 |
|   | 149 | سوال: "والسمسلائكة عبساد السلسه" فرشت كون<br>بين؟ شرح عقائد كى روشى مين وضاحت كرين ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 |
|   | 151 | سهال: معراج بيداري مين بوني ياخواب مين؟ قائلين<br>معراج (في اليقظة) اورعدم قائلين كدلائل بيان كرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|   | 154 | سوال: مجرّات وكرامات پرشرح عقائد كى روشى ميں ايك<br>نوٹ لکھيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 |
| H | 157 | سوال: خلفاء كى فضيلت اورتر تبب خلافت برنوك كيس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51 |
|   | 160 | سوال: (والمسلمون لا بدلهم من امام) امامت كبرى كاتعريف وشرائط بيان كرين، كياعورت سربراه حكومت بن سكتي هيئ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 |
|   | 162 | سوال: "تجوز الصلوة خلف كل برو فاجر لقوله عليه السلام: "صلوا خلف كل بروفاجر"، ولأن علم علماء الأمة كانو يصلون خلف الفسقة وأهل الهواء والبدع من غير نكير". ترجم كري اوراس كو المنظر ركار بنائيل كرد يرفرق املام كي يجي تماز من كيا ما عالم المناس كي المناس المناس كان المناس كان المناس ال |    |

### Marfat.com

| 54 سوال: کیابری، قائر وقائری کی تمازجازه جائزے؟  سوال: شرح عقائد میں شاور ایاست کے چندعقائد کا 164  مایہ کا ذرہ جنت کی بشارت من علی انتقین ، بنیڈ تمر، انبیاء و اولیاء کے مراتب، الشرخ وصل سے نا اُمیدی، اللہ کے عذاب سے بخوفی، کا بمن کی تقدیم اللہ کے عذاب سے بخوفی، کا بمن کی تقدیم اللہ کے عذاب استال: (والمنصوص علی ظواہر ہا) کی تشریح کے میں استال: (والمنصوص علی ظواہر ہا) کی تشریح کے بینی (ایسال تواب) کا مسلمہ ہے؟ بینی (ایسال تواب) کا مسلمہ ہے؟ بینی (ایسال تواب) کا مسلمہ ہے کہ بینی (ایسال تواب) کا مسلمہ کی تو شیط کی تو شیط کی تشریح کے میں کا تو شیط کی تشریح کے میں کی تو شیط کی سیال: (المد جتھد قد یہ خطی ویصیب) کی تو شیط کی سے وضاحت کریں۔ میں مسلم کی انتقال کے مسلم پرٹوٹ کیمو کا اہل اللہ کی سنت و معترلہ کے درمیاں ای مسلم ش کیا اختلاف ہے؟ وضاحت کریں۔ وضاحت کریں۔ وضاحت کریں۔ | - |       |                                                                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------------------------------|-----|
| تذکرہ کریں۔  الموالی علی المقدی اللہ علی الخفین ، بنیڈ تمر، اُنبیاء و اولیاء کے مراتب، اللہ عزوجل ہے نا اُمیدی ، اللہ کے عذاب ہے ہوئی ، کا بھی کا تحقیق۔ (بعد میں اللہ کے عذاب ہے اللہ علی اللہ کے عذاب ہے اللہ علی اللہ کا صدیے )۔  172 سوال: (والمنصوص علی ظواهرها) کی تشریح 56 کریں۔  173 سوال: کیاز ندہ اوگوں کے کی فٹل کا مردوں کوفا ندہ ل سکا 173 ہے ؟ یعنی (ایسال تواب) کا مسلہ۔  175 سوال: "اشراط المساعة" پرنوٹ کھیں۔  176 سوال: (المدج تھید قدیہ خطی ویصیب) کی توشی 59 کریں۔  20 سوال: اشروط انگریش تفقیل کے مسلہ پرنوٹ کھیو؟ اہل 180 کریں۔  180 سوال: بشروط انگریش تفقیل کے مسلہ پرنوٹ کھیو؟ اہل 180 مست ومعزلہ کے درمیاں اس مسلہ بین کیا اختلاف ہے ؟                                                                                                                                          |   | 164   | سوال: كيابرى، قائن وفاجر كى تمازجنازه جازت م                   | 54  |
| صحاب كا ذكر، جنت كى بثارت به على الخفين ، بنيذ تمر، أنبياء و الولياء كمراتب ، الشعر وجل سے نا أميدى ، الله كے عذاب سے ب خونى ، كابى كى تقد اين ، علم غيب كى تحقيق ( بعد ميں الله علم الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 164   | سوال: شرح عقائد من مركور ابلست كے چندعقائد كا                  | 55  |
| اولیاء کے مراتب، اللہ عزوجل ہے نا اُمیدی، اللہ کے عذاب  اولیاء کے مراتب، اللہ عزوجل ہے نا اُمیدی، اللہ کے عذاب  اتے والے موالات بھی انہی عقائد کا صدیے )۔  172 سوال: (والمنصوص علی ظواهرها) کی تشری 56  میوال: کیاز ندہ لوگوں کے کی فنل کا مردوں کوفائدہ ل سکتا 173  173 سوال: 'اشراط الساعة'' پرنوٹ کھیں۔  175 سوال: 'اشراط الساعة'' پرنوٹ کھیں۔  176 سوال: (المسجتھد قد یہ خطبی ویصیب) کی توضی 59  مریں۔  170 سوال: بشروط انکہ میں تفضیل کے متلہ پرنوٹ کھیو؟ اہل 180  المسوال: بشروط انکہ میں تفضیل کے متلہ پرنوٹ کھیو؟ اہل 180  منت ومعتزلہ کے درمیاں ای متلہ میں کیا اختلاف ہے؟                                                                                                                                                                                                                       |   |       | بذكره كرين -                                                   |     |
| اولیاء کے مراتب، اللہ عزوجل ہے نا اُمیدی، اللہ کے عذاب  اولیاء کے مراتب، اللہ عزوجل ہے نا اُمیدی، اللہ کے عذاب  اتے والے موالات بھی انہی عقائد کا صدیے )۔  172 سوال: (والمنصوص علی ظواهرها) کی تشری 56  میوال: کیاز ندہ لوگوں کے کی فنل کا مردوں کوفائدہ ل سکتا 173  173 سوال: 'اشراط الساعة'' پرنوٹ کھیں۔  175 سوال: 'اشراط الساعة'' پرنوٹ کھیں۔  176 سوال: (المسجتھد قد یہ خطبی ویصیب) کی توضی 59  مریں۔  170 سوال: بشروط انکہ میں تفضیل کے متلہ پرنوٹ کھیو؟ اہل 180  المسوال: بشروط انکہ میں تفضیل کے متلہ پرنوٹ کھیو؟ اہل 180  منت ومعتزلہ کے درمیاں ای متلہ میں کیا اختلاف ہے؟                                                                                                                                                                                                                       |   |       | صحابه کا ذکر، جنت کی بشارت مسح علی انتفین ، نبیز تمر، أنبیاء و |     |
| ے بے خوفی ، کائن کی تقد این ، کم غیب کی تحقیق۔ (بعد میں اس الے الے الات بھی انہی عقائد کا صد ہے )۔  172 سوال: (والمنصوص علی ظواهرها) کی تشریح 56 کریں۔  173 سوال: کیاز ندہ لوگوں کے کی قتل کا مردول کوفائدہ ل سکا 173 ہے؟ لینی (ایصال تواب) کا مسلہ۔  175 ہوال: "اشر اط المساعة" پر نوٹ کھیں۔  176 سوال: (المحتهد قد یخطی ویصیب) کی توضی 59 کریں۔  178 کریں۔  180 سوال: اشروطا تکہ میں تفقیل کے مسلہ پر نوٹ کھیو؟ اہل 180 مستہ میں کیا اختلاف ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l | i     | اُولیاء کے مراتب، اللہ عزوجل سے نا اُمیدی، اللہ کے عذاب        |     |
| 172 المناسب على طواهرها) كاتثرت 56 موال: (والمنصوص على طواهرها) كاتثرت 56 مريل.  173 الموال: كيازنده لوكوں كرك فتل كامردول كوفائده ل سكا 173 مردول كوفائده ل سكا 173 مسئلد.  175 موال: "أشراط المساعة" بينوك كسيل. 58 موال: "أشراط المساعة" بينوك كسيل. 59 مريل. 178 مسئلة في يصيب كاتوشي 59 مريل. 60 مسؤال: بشروطائك في تفضيل كرمتلة بينوك كسيو؟ الل 180 مسئلة في كيا اختلاف ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ĺ | ٠. ا  | ہے بے خوفی ، کا بن کی تقدیق علم غیب کی تحقیق۔ (بعد میں         |     |
| 173 سوال: کیازندہ اوگوں کے کی فعل کامردوں کوفائدہ السکتا 173 السیالی الیسال آواب) کامسئلہ 57 ہے؟ لیعنی (ایصال آواب) کامسئلہ 58 سوال: "اُشراط الساعة" برٹوٹ کھیں۔ 59 سوال: (السمجتھد قدیخطی ویصیب) کی توشی 59 کریں۔ 60 سوال: ایشروطائکہ میں تفضیل کے مسئلہ برٹوٹ کیمو؟ اہال 180 مسئلہ میں کیا اختلاف ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |       |                                                                |     |
| 173 سوال: کیازندہ اوگوں کے کی فعل کامردوں کوفائدہ السکتا 173 السیالی الیسال آواب) کامسئلہ 57 ہے؟ لیعنی (ایصال آواب) کامسئلہ 58 سوال: "اُشراط الساعة" برٹوٹ کھیں۔ 59 سوال: (السمجتھد قدیخطی ویصیب) کی توشی 59 کریں۔ 60 سوال: ایشروطائکہ میں تفضیل کے مسئلہ برٹوٹ کیمو؟ اہال 180 مسئلہ میں کیا اختلاف ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 172   | سوال: (والنصوص على ظواهرها) كاتشرت                             | 56  |
| عالی: "أشراط الساعة" برنوث کیس 58 مکار الیمال و الساعة" برنوث کیس 58 مکار الیمال: "أشراط الساعة" برنوث کیس 59 میل الله الله الله میل ویصیب کی توقیح 59 میل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       | ···                                                            | - 1 |
| عالی: "أشراط الساعة" برنوث کیس 58 مکار الیمال و الساعة" برنوث کیس 58 مکار الیمال: "أشراط الساعة" برنوث کیس 59 میل الله الله الله میل ویصیب کی توقیح 59 میل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 173   | سوال: كيازنده لوكول كي كامردون كوفا كده ل سكتا                 | 57  |
| 58 سوال: "أشراط الساعة" برنوك سيس 58 178 178 موال: (المحتهد قد يخطى ويصيب) كاتوش 59 رسوال: (المحتهد قد يخطى ويصيب) كاتوش 59 مريب 180 مريب 60 سوال: بشروطا تكريل عمله بيل كمسله برنوك بجو؟ المل 60 منت ومعتزله ك درميال الل مسله ش كيا اختلاف يم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L |       | ہے؟ نعنی (ایصال تواب) کامسکد۔                                  | İ   |
| 59 سوال: (المجتهد قد يخطى ويصيب) كاتوشى 59 كريں۔<br>کريں۔<br>180 سوال: يشروطانكر من تفقيل كرمكد پرلوث كيمو؟ الل 60 منته پرلوث كيمو؟ الل 180 منته منته يل اختلاف ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L |       | سوال: "أشراط الساعة" برنوث سي-                                 |     |
| الاستوال: بشروطانکه میں تفضیل کے مسئلہ پرتوٹ کیمو؟ اہل 60 سنت ومعتزلہ کے درمیاں اس مسئلہ میں کیا اختلاف ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 178   | سوال: (المجتهدقديخطي ويصيب) كالوضي                             | 59  |
| سنت ومعتزلہ کے درمیاں اس مسئلہ میں کیا اخساف سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L | w ^_s | -15                                                            |     |
| سنت ومعتزلہ کے درمیاں اس مسئلہ میں کیا اخساف سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 180   | سهال: بشروملائكه من تفضيل كمسئله برثوث كيمو؟ ابل               | 60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | , ,   | سنت ومعتزله کے درمیاں اس مسلم میں کیا اختلاف سے؟               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |                                                                |     |

、本众众众公公公公公公

(1): قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ: حَقَائَقُ الْأَشْيَاءِ ثَابِتَةً، والْعِلْمُ بِهَا الْأَشْيَاءِ ثَابِتَةً، والْعِلْمُ بِهَا مُتَحقِّقٌ خلافاً للسوفسطائية. مُتَحقِّقٌ خلافاً للسوفسطائية. (2): وأسبابُ العِلْمِ للمَّلِيَّةُ بَالْحَوَاسُّ لللمَّلِيمَةُ، وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ، السَّلِيمَةُ، وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ، وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ، وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ، وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ، وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ،

(3): فالنحواس خمس: السَّمْعُ، والبَصَـرُ، والشَّمَّ، واللَّهُ مُسَلًّا، وبُكُلُّ حَاسَّةٍ مِنهَا يُوقَفُ عَلَى مَا وُضِعَتْ هِي لَهُ. (4): والنَّحْبَ وَالْتَصَادِقُ عَسلَم لُوعَين أَحَدهما النَّفِيُّ المُمتُواتِر، وهو الخبيرُ الشابتُ تخسلسي ألسِنةِ قُوم لا يُتصور تُواطُّؤهُم، عَـلَى الكَّذِب، وَهُوَ مُوجبُ للعِلْمِ الطَّرُورِيّ، كالعِلْم بالمُلُوكِ النَّالِيَةِ فِي الأزمسنة المساضية والبكلذان النائية

(1): اہل تن کے نزدیک تمام اُشیاء کی حقیقتیں ٹابت ہیں اوران (حقیقتیں) کاعلم حقیقتی ڈومعلوم) ہے۔ سونسطائیہ کے خلاف (کہ وہ حقائق الا شیاء کے منکر بین۔

(2): مخلوق کے لئے علم (حاصل کرنے) کے اسیاب تین ہیں۔ ہمہ: صحیح حواس۔ ہمہ: سی خبر نہا: عقل۔

(3): حوال پانچ ہیں۔ لیتی: سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے، چھونے کی حس۔ ان میں سونگھنے، چکھنے، چھونے کی حس۔ ان میں سنے ہرایک کے ساتھ اس چیز کی معرفت ہوگی جس کے لئے اس (حاسہ) کو فاص کیا ہوگیا ہے۔ (مثلا آ تکھ کود کھنے کے لئے فاص کیا گیا ہے۔ (مثلا آ تکھ کود کھنے کے لئے فاص کیا گیا ہے، کمی اور حاسہ سے دیکھنا ممکن نہیں)۔

(4): کی خبر دو تیم پر ہے۔ ایک خبر متوار : وہ خبر جو قوم کی زبانوں پر صادق ہوا ور وہ قوم بلحاظ تعداد آئی ہوکہ عقلا ان کا جھوٹ پر انفاق محال ہو۔ اور اس ہے "علم ضروری" فاصل ہوتا ہے، جیسے ماضی میں گزرے ماصل ہوتا ہوں کی خبر، اور اسی طرح دور ہوئے بادشاہوں کی خبر، اور اسی طرح دور دراز جگہوں کی خبر، اور اسی طرح دور دراز جگہوں کی خبر، اور اسی طرح دور

كُنَّ : دومرى فتم: خبر رسول جومعجزه سے مؤید ہو، اس سے "علم استدلالی" عاصل ہوتا ہے۔اور جوعلم خررسول سے حاصل ہوتا ہے بیتیقن وٹبات میں علم ضروری کے مثابہے۔

(5): والنوع الثاني :جبر الرسول المؤيد بالمعجزة، وهو يوجب العلم الاستدلالي، والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات.

(6): عقل مجى علم كے لئے سبب ہے۔ عقل ے بدہمة (لين فكر كے بغير) عاصل مونے والاعلم ضروري موتاب مثلان ال بات كاعلم كى بروے برابوتا ہے۔

(6): وأما العقل فهو سبب للعلم أيضاً، وما ثبت منه بالبديهة فهو ضرورى، كالعلم بان كل شيء أعظم من جزئه.

(7): اورجوم (عقل سے)استدلال کے ذر بعيرها صل موده اكتسافي موتا ہے۔

(7): وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي.

(8): الل حق كيزويك الهام المعرفت. كے لئے سبب نہيں۔ (تفعیل کے لئے سؤال تمبر 10 ديكيس)-

أسباب المعرفة يصنحة الشيء عند أهل الحق.

(9): كانات اوركائات كابر يرموادث ہے۔اس لئے كہ كائنات أعيان وأعراض مِمْتُمَل ہے۔ أعيان وہ جيزيں بيل جوخود قائم ہول۔

(9): والْعَالَم بجمَيعِ أَجْزُارِنِهِ مُستحسدَث؛ إذ هسو أعيسبان وأعراض، فالأعيان ما كه قيام بـذاته، وهو إما مركب، أو غير

يمربهم كب بوينكي (مثلا جانور، پيمر، ديوار

وغیرہ) یا مرکب نہ ہو گئے ،مثلا جو ہر،اور پیر وه جزء ہے جس کی تقلیم نہیں ہوتی ۔ اور عرض وہ ہے جوخود قائم نہ ہو (غیر کے ساتھ قائم ہو)۔بیر(اعراض) أجهام وجواہر میں موجود ہوئے ہیں۔ مثلا رنگ، کون(اجماع، افتراق، حرکت، سکون)، ذا لقه ،خوشبو یا بر بو \_

(10): كا كنات كو وجود ميس لات والي ذات الله عزوجل كى ہے۔جوكدايك ہے، قدیم ہے، زعرہ ہے، قادر ہے، جانے والا · ہے، سننے، ویکھنے، حاسنے، ارادہ کرنے والا ہے۔ ندارا ہے، نہ جم ہے، نہ جو ہرہے، شصورت والاسم، شداس كى كوتى حديب، نه ال كاكونى شارى مداس كاكونى لكراب، فد اس کی کوئی جزء ہے، نداس کی کوئی انتہاء ہے، ندوہ کمی ماہیت کے ساتھ متصف ہے، شدوه كسى كيفيت كے ساتھ متصف ہے، شدوہ ممىمكان ميس بين اس يرزمانه جاري ہے، کوئی بھی چیز اس کے مشابہ بین \_اس کے علم وقدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ (لیحیٰ ہر چیز کو جائے والا ہے، اور ہرشی ءیر قدرت رکھنے والا ہے)۔

(11): وه (ذات ياك) أزل سے ايل

مركب، كالجوهر، وهو الجزء اللذي لا يتنجزأ. والعرض ما لا يسقوم بىذاتىد، وينحدث فى الأجسام والجوأهر، كالألوان والأكوان والطعوم والروائح. (10): والبمنحدث للعالم هو الله تنعالى، الواحد، القديم، الحي، القادر، العليم، السميع، البسمير، الشائي، المريد، ليس بعوض، ولا جسم، ولا جوهر، ولا منصور ، ولا مسجدود ، ولا مسعسدود، ولا متبسنعسض، ولا ﴾ متبجزء، ولا متناه، ولا يوضف بالماهية، ولا بالكيفية، ولا يسمكن في مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يشبهه شيء، ولأيخرج عن علمه وقدرته شىء .

وله صفات أزلية قائمة

بذاته، وهي لا هو ولا غيره.

(12): وهي العلم، والقدرة،

والحيدة، والقوة، والسمع، والبصر، والإرادة، والمشيئة،

والفعل، والتخليق، والترزيق،

والكلام.

(13): وهـو متكلم بكلام هو

صفة له، أزلية، ليس من جنس

السحبروف والأصبوات، وأهو

صفة منافية للسكوت والآفة،

والله تعالى متكلم بها آمر ناه

مخبر.

(14): والقبران كالأم الله

تعالى غيسر منحلوق، وهو

مكتوب في مصاحفناء محفوظً

فى قىلى بىنا، مىقروء بالسنتنا،

مسموع بآذاننا، غير حال فيها.

(15): والتكوين صفة لله

صفات کے ساتھ متصف ہے۔ اور وہ صفات نداس کی عین ہیں ، ندغیر۔ (12): وه (صفات) سيرين علم د قدرت، حيات، تونت، سمع، بهرواراده، معيمة (عابهة)، فعل مخليق، ترزيق،

(13): الله عزوجل متكلم فيها أور الله كي صفت کلام ازلی ہے( مین میشد سے ہے)۔(لیکن کلام انسانی کی طرح)اللہ کا كلام حروف اورآ وازست مركب تبيس الله كى صفت كلام سكوت إور آفت كي منافى ہے۔اللہ عزوجل ای کلام کے ساتھ منتکلم ہے، (ای کلام کے ساتھ) علم دینے والامنع قر مائے ولا چیرد ہے والا ہے۔

مخلوق مبیس ( کرمخلوق حادث ہے اور اللہ حوادث کے ساتھ متصف میں) قرآن مصاحف میں لکھا ہوا، ہمارے ولول میں محقوظ سہاری زبانوں پر پڑھا جانے والاء كانول سے ساكى دسية والا -(ليكن ) أن سب من طول كرتے والا

(14): قرآن إلله عزوجل كا كلام ب،

(15): كوين (بيدا قرمانا) الله عزوجل كي

Marfat.com

تعالى أزلية، وهو تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء من أجزائه لا فني الأزل، بـل لوقب وجوده على خسب علمه وإرادته.

(16):وهمو غيسر المكون عندنا

(17): والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته.

(18):ورؤية الله تعالى جائزة فى العقل واجبة بالنقل، وَرَدَ البدليـل السمعى بإيجاب رؤية السمؤمسنيسن السله تُعالى في دار · الآخرة، فيرى لا في مُكان ولا على جهة من مقابلة ولا اتصال شعباع ولا ثبوت مسافة بين. الرائي وبين الله تعالى.

(19): والله تعالى خالق لأفعال

العباد كنلها، من الكفر

والإيسان والطاعة والعصيان،

أزلى مفت بي-أور وه الله عزوجل كا کا نئات اور کا نئات کی ہرجز ء کا بیدا فرمانا ہے۔ (مگر) أزل میں تہیں، بلكه الله عروجل کے علم وارادہ کے مطابق اس (چیز) کے مناسب وقت پر (پیدافر مانا)۔ (16): اور وه ( تکوین ) پیدا کی ہوئی چیز کا غیر ہے۔ ہمارے (ماتریدیہ کے) (17): اوراراده بھی الله عز وجل کی صفت ئے،اُزلی ہے،اوراللہ عزوجل کی ذات کے

ساتھ قائم ہے۔ (18): الله عز دجل كود مكينا عقلا جائز ، اور نقلا ٹابت ہے۔دلیل سمعی (شارع سے سی ہوئی دلیل) بیں آیا ہے کہ آخرت میں مؤمنین الله عزوجل کے دیدار ہے مشرف ہوئے۔ پس اللہ عزوجل کا دیدار ہوگا۔ مكان، آمنے مامنے كى جہت، ديكھنے واللے اور وکھائی دیے والے کے درمیان شعاع، دوری، (سب سے ) مبراء ہوکر۔(انشاءاللہ)

(19): الله عزوجل بندول کے تمام افعال كا يبدا فرمائے والا ہے۔ (جاہے وہ) كفر ہو،ایمان، طاعت، یا عصیان ہو۔ اور میہ

وهى كلها بإرادته ومشيئته وحكمه وقضيته وتقديره.

(20):وللعباد أفعال اختيارية

يثابون بها ويعاقبون عليها.

(21): والمحسن منها برضاء

الله تعالى، والقبيح منها ليس

] برضاه.

(22): والاستطاعة مع

الفعل، وهي حقيقة القدرة التي

يكون بها الفعل، ويقع هذا

الاسم على سلامة الأسباب

والآلات والبجوارح، وصحة

التكليف تعتمدهد

الاستطاعة

(23): ولا يكلف العبد لما

ليس في وسعه.

(24): وما يوجد من الألم في

المضروب عقيب ضرب

إنسان، والانكسار في الزجاج

تمام الله عزوجل کے ارادہ، مشیب ، تھم، قضاء اور تقدیرے ہیں۔ ( 20): بندوں کے اُنعال (ان کے )

اختیار میں ہیں۔ (ایتھے) اعمال پرتواب۔اور (برے) اعمال پر عقاب

و نے جاتے ہیں۔

(21): ان میں ایتھے اعمال اللہ عزوجل کی رضا کے سٰاتھ ہیں۔اور برے پراللہ کی رضا منہیں

(22): اعمال کی طاقت فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ (اس ہے مراد) وہ طاقت ہے جس سے فعل وجود میں آتا ہے۔ یہ (استطاعت کا) نام اسباب،آلات اور جوارح کی سلامتی پر بھی سچا ہے۔ اور تکلیف ای (آخری) استطاعت کی وجہ سے ہی ہے۔ (لیعنی اسباب،آلات اور جوارح کی سلامتی پر انسان کو مکلف بنایا گیاہے۔ کی سلامتی پر انسان کو مکلف بنایا گیاہے۔)

(23): جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہو، انسان کواس کا مکلف جیس بنایا گیا۔
(24): (بدن) معنروب میں مارے جانے کے بعد دردہ کی انسان کا آئینہ توڑئے کے بعد آئینہ کا ٹوٹ جانا، ادراس توڑئے کے بعد آئینہ کا ٹوٹ جانا، ادراس

کے مثابہ چیزیں بھی اللہ عزوجل کی تخلیق سے بیں۔ ان کے بیدا کرنے میں بندہ (فاعل) کی کوئی صنعت نہیں۔

عقیب کسر إنسان، وما أشبهه، كل ذلك مخلوق لله تعالى، لا صنع للعبد فى تخليقه

(25): والمقتول ميت بأجله، والأجل واحد.

(26): والحرام رزق، وكلَّ يستوفى رزق نفسه حلالاً كان أو حراماً، ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل رزق غده.

(27): والله تعالى يضل من يشاء ويهدى من يشاء

(28): وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى.

(29): وعسداب النقبر للكافرين ولبعض عصاة

(25) : مقتول این کی جل پرمرتا ہے (قاتل نے اس کی اُجل منقطع بھی نہیں کی اور نہاں کی موت تخلیق کی ہے ) ، اور اُجل (مرنے کا وقت ) ایک ہے۔

رزق بورا کریگا، چاہے وہ حلال (طریقے) رزق بورا کریگا، چاہے وہ حلال (طریقے) سے ہو، چاہے خرام (طریقے) سے ۔اور بیہ بات متصور ہی نہیں کہ انسان اپنارزق نہ کھا شکے، یا کسی اور کا رزق کھائے۔(دانہ پائی ختم ،تو موت کماہ منے)۔

(27): الله عزوجل جسے جائے گمراہی میں مبتلا کردے اور جسے جاہے ہدایت عطا قرمادے۔

(28): جوکام بندے کے لئے اچھا ہواللہ عزوجل پراسکا کرناضروری نہیں۔(لیعنی جو کام بندے کے لئے اچھے ہوں ، اللہ وہی کرے بیضروری نہیں)۔

(29): عذاب قبر كافروں اور بعض كناه گار مؤمنين كے لئے تابت اور حق ہے۔ (اس

المومنين، وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده، وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية.

(30): والبعث حق، والوزن حق، والكتاب حق، والسؤال حق، والحوض حق، والصراط حق، والنار حق، حق، والنار حق، والنار حق، وهمما مخلوقتان موجودتان باقيتان، لا تنفنيان ولا ينفنى أهلهما.

(31): والكبيس و الاتخرج العبد المؤمن من الإيمان، ولا تدجله في الكفر.

(32): والسلسه لا يسغفر أن يشسرك بسه، ويعفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر.

(33): وينجوز العقاب على

طرح) قبر میں اہل طاعت کو انعامات سے
نواز اجانا (حق ہے) جو الدعز وجل کے علم
میں ہے، اور جیسے اللہ عز دجل جاہے۔
(قیر) میں منکر نکیر کا (بندے ہے) سؤال
کرنا دلائل سمعیہ سے ٹابت ہے۔

(30): (قبرون سے)اٹھایا جاتا، (اعمال کا) وزن، نامہاعمال (دیا جانا)، (قیامت کے دن) سؤال، حوض (تمام انبیاء کرام کااٹک الگ حوض ہوگا)، بل صراط، جنت، دوز رخ، (بیہ تمام) حق اور ثابت بین ۔ (جنت ودوز رخ) بیدا کیے مکھ بین ، موجود ہیں، ہمیشہ باتی ہیں، نہ بی خود فنا ہوں ہور نظام کے کے میں موجود ہیں، ہمیشہ باتی ہیں، نہ بی خود فنا ہور شہران میں دہنے والے۔

(31): گناه کبیره مؤمن بندے کو ایمان سے خارج جیس کرتا ، اور شداسے کفر میں داخل کرتا ہے۔

(32) الله عروجل بيه معاف مين فرما تاكه اس كرماته كري كوشريك بنايا جائد اس كعلاوه جس كريك جائد جاس كركاه معاف فرما دے، جاہے وہ صغیرہ ہول یا كبيره۔

(33): حُمَّناه صغيره برعقاب، اور حمناه كبيره

ہے عفوو درگز رجائز ہے۔ جب کہ ان کو حلال نہ جھیں۔ گناہ کوحلال سمجھنا کفر ہے۔

الصغيرة، والعفوعن الكبيرة إذا لم تكن عن استحلال، والاستحلال كفر.

(34): رسولول اور التھے بندون کا اہل كبائر كے حق ميں شفاعت كرنا نابت

(34): والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر.

(35): گناہ کبیرہ کے مرتکب مؤمنین جہتم میں ہمیشہیں رسکتے۔

(35): وأهل الكيائر من

(36): ایمان نام نے اللہ عزوجل کی

(36): والإيمان هو التصديق

المؤمنين لا يخلدون في النار.

طرف سے لائے ہوئے کی تصدیق،اور اس پراقرار کا۔ (لیعنی دونوں باتیں ضروری

بسمها جهاء به من عند الله تعالى والإقرارية.

(37): أعمال مين كمي بيشي هوتي رمتي ہے۔ گر ایمان میں کی بیشی نہیں ہوتی۔ (تصدیق واقرار میں کی بیشی ممکن ہی نہیں۔ مان ایمان توی میاضعیف بوسکتا ہے)۔ (38): ايمان اوراسلام ايك بي بير\_

(37): فأما الأعمال فهي تشزايسد في نفسها، والإيمان إلا يزيد ولا ينقص.

(39): بنده جب تقيد بيّ واقرار كرلية اس کے لئے جائز ہے کہوہ یوں کے "میں سَجِا مؤمن ہول"۔لیکن یون نہیں کہ سکتا . "أكر الله ف على الوشي مؤمن مول" . (38): والإيسمان والإسالام واحد

(39): وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول: أنا مؤمن حقاً، ولا ينبغي أن يقول:أنا مؤمن إن شاء الله.

(40): خوش بخت انسان بهی بد بخت به موجاتا ہے۔ اور بد بخت بهی خوش بخت بن جوجاتا ہے۔ اور بد بخت بهی خوش بخت بن جاتا ہے۔ یہ تبدیلی سعادت اور شقاوت میں ہے۔ اسعاد، اشقاء (سعید کرنانا شقی بنانا) میں کوئی تغیر نہیں۔ کیونکہ بیاللہ عز وجل کی ذات کی صفات میں کوئی تغیر نہیں۔ اور اللہ عز وجل کی ذات اور صفات میں کوئی تغیر نہیں۔

(41): (بندول کی طرف) رسولول کے جیجے میں عکمت ہے۔ اللہ عزوجل نے بندول میں سے دسول بندول میں سے دسول مبدوث فرمائے۔ جو بشارتیں دینے والے، ور دین ور نیامیں بندے جن ادکام کے متاج ہے وہ بیان کرنے والے۔

(42): الله عزوجل نے ان ( اُنبیاء ) کو ایسے مجزات کے ساتھ قوت عطا کی جو عادت کوتو ڈیے والے تھے۔

. (43): اُنبیاء میں اُول آدم علیہ السلام میں۔ اور آخری محد علیقی میں۔ بعض احادیث میں ان کی تعداد بھی روایت کی گئی

مربهتريب كدكوني خاص عدد عين ندكيا

(40): والسعيدقديشقي، والشقى قديسعد، والتغيير يكون على السعادة والشقاوة دون الإسعاد والإشقاء، وهما منن صفات الله تعالى، ولا تغير على الله تعالى ولا على صفاته. (41): وفيي إرسال الرسل حكمة، وقد أرسل الله رسلا من البشر إلى البشر مبشرين ومنذرين ومبينين للناس ما يسحتباجسون إليه من أمور الدنيا والدين.

(42): وأيدهم بالمعجزات الناقضات للعادات.

(43): وأول الأنبياء آدم عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد روى بيان عدتهم في بعض الأحيان عدتهم في بعض الأحياديث، والأولى أن لا

يقتصر على عدد في التسمية؛ فقد قال الله تعالى: "مِنْهُمْ مَنْ لَمُ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمُ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمُ نَفْصَصْ عَلَيْكَ" ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم، أو يخرج منهم من همو فيهدم، وكلهم كانوا مسخبرين ببلغين عن الله تعالى، صادقين ناصحين:

(44): وافسطل الأنبياء. عليهم السلام محمد صلى الله عليه وسلم.

(45): والمبلائكة عباد الله تعالى العاملون بأمره، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة.

(46): ولله كتب أنزلها على أنبيائه، وبيَّن فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده.

(47): والمعراج لرسول الله

جائے۔ کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ دوہ ہے اپنے اور ان بین سے بعض کا بیان آپ کو بیان مہیں اور ان بین سے بعض کا بیان آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ان بین بعض وہ بھی داخل ہوں جوان بین سے بین سے بین سال اس بات کا خدشہ ہے کہ ان بین بعض وہ بھی داخل ہوں جوان بین سے بین سے بین سال اس بعض خارج ہول۔ (یعنی عدد بین اضافہ ہوتو غیر انبیاء کو داخل کیا ،اور عدد بین کی ہوتو بعض انبیاء کو داخل کیا ،اور عدد بین کی ہوتو بعض انبیاء کو داخل کیا ،اور عدد بین کی ہوتو اللہ عزوجل کی خبر دینے والے ، لوگوں تک اللہ کا بیغام بہنچانے والے ، لوگوں تک اللہ کا بیغام بہنچانے والے ، سیچ ، تھیجت اللہ کا بیغام بہنچانے والے ، سیچ ، تھیجت

(45): فرشت الله كے بندے ہیں۔ جس كام كا أنبيل تحكم ديا جاتا ہے، بجا آورى كرتے ہیں۔ مذكر ومونث كي صفابت سے منصف تبيں۔

(46): الله عروجل في أنبياء برائي الله عن الله عن أوامر، كتابين نازل فرمائي واور ان مين أوامر، فواعى، وعداوروعيد بيان فرمائي المائية كالمائية جمم كر (47): رسول الله علية في كالمائية عما الله علية جمم كر

عليه الصلاة والسلام في اليقظة بشخصه إلى السماء، ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى حق.

(48): وكسرامسات الأولياء حق، فتظهر الكرامة على طريق نقبض العائدة للولى من قطع المسافة البعيسة في المدة القسليسلة، وظهور الطعسام والشراب والبلباس عبند المحاجة، والمشي على الماء وفسي الهواء وكلام البجماد العجماء واندفاع المتوجه من البالاء وكمفساية المهم من الأعسداء، وغيسر ذلك مسن الأشياء، ويكون ذلك معجزة

للسرسول الذي ظهرت هذه

الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه

يطهر بها أنه وكي، وأن يكون

ساتھ جا محتے ہوئے آسان کی طرف، اور پھرآسابوں سے اوپر جتنا اللہ نے جاہا (لیعنی لامکان تک) معراج پر جانا حق اور ثابت ہے۔

(48): أولياء كى كرامات حق اور ثابت بيل ـ كرامت عادت كے ظلاف ( الله كے) ولى كے في ظاہر ہوتی ہے مثلا چند ساعتوں میں دور كی مسافت في كرنا، حاجت كے وقت طعام، شراب،لہاس كا مہيا ہونا۔ پائی پر چلنا، ہوا میں افرنا ( تمام مہيا ہونا۔ پائی پر چلنا، ہوا میں افرنا ( تمام كرامات مكن ہیں)۔

اس طرح بے زباں جانوروں، پھروں کا بولنا، بلاؤں کا ثلنا، دشمن کا ہلاک ہونا، وغیر ڈلک (بیرسب کرامات ولی کے لئے ظاہر ہوتی ہیں)۔

ہوں ہیں، کینی کرامات اولیاء) رسولوں ہوتے ہیں، لینی کرامات اولیاء) رسولوں کے لئے ظاہر کے لئے طاہر کے لئے ہیں، کینی کرامات اولیاء) رسولوں کے لئے مجرہ میں (اس حیثیت ہے) کہ اس کی امت کے ایک فرو کے لئے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ اور اس ظہور کرامت ہے معلوم ہوگا کہ نیم اور اس ظہور کرامت ہے معلوم ہوگا کہ نیم شخص ولی ہے۔ اور کوئی شخص اس وقت تک

ولياً إلا وأن يكون محقاً في ديانته، وديانته الإقرار برسالة رسوله.

(49): وأفضل البشر بعد نبينا أبو بكر الصديق، ثم عمر السديق، ثم عمر السفاروق، ثم عشمان ذى النورين، ثم على المرتضى، وخلافتهم على هذا الترتيب.

(50): والمخالافة ثلاثون سنة ثم بعدها ملك وأمارة

(51): والمسلمون لابد لهم من إمام، يقوم بتنفيذ الحكامهم، وإقامة حدودهم، وسد شغورهم، وتجهيز جيوشهم، وأخذ صدقاتهم، وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، وإقامة الجمع والأعياد، وقطع المنازعات الواقعة بين العباد، وقبول

ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ دین میں سیا اور مضبوط نہ ہو۔اور اس کی سیائی ( دیانت ) میں سے ریم ہے کہوہ رسول کی رسالت کا افرار کرنے۔

(49): انبیاء کرام کے بعد بندوں میں سب سے اُنفل حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عند ہیں۔ پھر حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عند، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند، پھر حضرت عملی فو النورین رضی اللہ عند، پھر حضرت علی الرتضی رضی اللہ عند، پھر حضرت علی الرتضی رضی اللہ عند، بیل حضرت علی الرتضی رضی اللہ عند ہیں۔ اوران کی خلافت بھی ای ترتیب پرحق ہے۔ اوران کی خلافت بھی ای ترتیب پرحق ہے۔ اوران کی خلافت (کا دورانیہ) تمیں سال ہے۔ پھر اس کے بعد امارت وہا دشاہت

(51): مسلمانوں کا ایک امام ہونا ضروری ہے۔ جوان میں احکام نافذ کر سکے۔ صدود قائم کرے۔ ان کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ ان کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ مجاہدین کے لئنگر تیار کرے، صدقات وصول کرے۔

ظالموں، چوروں اور ڈاکوں کا قلع قبع کرے۔ جمعوں اور عیدوں کو قائم کرے۔ بندول کے درمیان واقع جھکٹرے ممثلے کے درمیان واقع جھکٹرے ممثلے کے

حقوق میں شہادت قبول کرے۔ جن بچوں کے اولیاء ندہوں ان کا نکاح کرائے۔ اور غنیمت تقسیم کرے۔

الشهادات المقائمة على الصغار الحقوق، وتنزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم.

(52): ثم يسبخى أن يكون الإمام ظاهراً، لا مختفياً ولا منتظراً، ويكون من قريش ولا يبجوز من غيرهم، ولا يختص ببنى هاشم.

(53): ولا يشترط أن يكون أفضل معصوماً، ولا أن يكون أفضل أهل زمانه، ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة، سائساً قادراً على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم.

(54): ولا يستعزل الإمسام بالفسق والجور.

(52): (ندکورہ تمام باتوں کی دجہ ہے)
امام کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ نہ یہ کہ لوگوں
سے پوشیدہ ہو، یا غائب ہو کہ لوگ اس کا
انظار کریں۔ امام کا قریش سے ہونا
ضروری ہے، قریش کے علاوہ جائز نہیں،
بال بنوہاشم کے ساتھ خاص نہیں۔ (قریش
"نضر بن گنانہ" کی اولا دہے)۔
"نضر بن گنانہ" کی اولا دہے)۔
امام کا ان معصوم" ہونا شرط نہیں۔
امام کے لئے رجی ضروری نہیں کہ وہ (من

اہام کے لئے بیجی ضروری ہیں کدوہ (من کل الوجوہ اینے ڈمانہ ہیں) سب سے افضل ہور ہاں ولا یت مطلقہ کے باتی شروط کا بایا جانا ضروری ہے۔ تاکہ وہ جہبانی کرسکے، داراسلام کے مدود کی جھا ظات کرسکے، ظالم سے مظلوم کو افساف ولا سکے۔

(54) بشق وفجور کی دجہ سے امام کومعزول نہیں کیا جائے گا۔

Marfat.com

(55): نماز ہر نیک وبد کے پیچھے جائز ہے۔ ای طرح ہر نیک وبدیر جنازہ بھی جائزہے۔

(56): صحابہ کرام کا تذکرہ صرف بھلائی اور خیر کے ساتھ کیا جائے۔

(57): صحابہ کرام میں وہ دس صحابہ جنہیں رسول اللہ اللہ ہے ہنت کی بشارت دی، ہم ان کے لئے اس بشارت کا اقرار کرتے ہیں۔

(58):سفر وحضر میں موزوں پرمسے کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔اور نبیز تمر کوحرام نہیں سبجھتے۔

(59): (کوئی جھی) ولی اُنبیاء کے درجہ کو نہیں پاسکتا۔ اور نہ بی کوئی بندہ (چاہے ولی ہویا نبی )اس مقام پر جاسکتا ہے کہ اس سے اُدامر دنوا بی ساقط ہول۔

(60): (شربعت کے تمام) نصوص اپنے مسئل میں معانی سے ان معانی معانی سے ان معانی کی طرف بھرتا جن کا اہل باطن دعوی معانی کی طرف بھرتا جن کا اہل باطن دعوی کرتے ہیں الحاد (بے دینی) ہے۔ نصوص کو

(55): وتجوز الصلاة خلف

كل بىر وفاجىر، ويصلى غلى

كل بر وفاجر.

(56): ويسك*ف عن ذكس*ر

الصحابة إلا بخير.

(57): ونشهدك للعشر

المبشردة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام.

(58): ونرى المسسح على الخفين في السفر والحضر،

ولا نحرم نبيذ التمر.

(59): ولا يبتلغ الولى درجة

الأنبيساء، ولا يسصسل النعبد إلى

حيث يسقط عنه الأمر والنهي.

(60): والسيضوص على

ظواهرهاء فالغدول عنها إلى

مسعسان يساحيها أهسل الباطن

إلىحاد، وردُّ النصوص ،كفر،

واستحلال المعصية كفر،

والاستهسانة بهسا كفسر، والاستهزاء على الشريعة كفر، والياس من الله تعالى كفر، والأمن من الله تعالى كفر، وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر.

> (61): والسمعدوم ليسس بشيء.

(62): وفسى دعساء الأحيساء للأموات وتصدقهم عنهم نفع

(63): والله تعالى يجيب الدعوات ويقضى الحاجات.

(64): وما أخبر به النبي عليه المسلاة والسلام من أشراط السساعة من خسروج الدجال ودابة الأرض ويسسأجسوج ومأجوج ونزول عيسي عليه السيلام من التمسياء وطياوع الشمس من مغربها فهو حق.

رد کرنا کفر ہے۔ ای طرح محناہ کو حلال جانا، مناه كو جيمونا مجهنا، شريعت كا غداق اڑانا،اللہ سے نا اُمید ہونا،اللہ (کے عذاب) ہے بے خوف ہونا ، کا بن جوغیب کی خبریں دینے کا دعوی کرتا ہے اس کی تقدیق کرنا (تمام کے تمام) کفریں۔

(61): معدوم كوكي شي وليس \_ (معدوم ير شى مكااطلاق نبيس كياجائيگا) \_

(62): زندہ کا مردوں کے لئے دعا کرنا، ان کی طرف ہے صدقہ کرنا، مردوں کے لتے باعث تفع امور ہیں۔

(63): الله عزوجل دعا قبول فرما تا ہے۔ حاجات بوری فرما تاہے۔

(64): يى كريم الليك نے تيامت كى جن نشافیوں کی خبر دی ہے، وجال کا آنا،دابة الارض كا تكاناميا جوج وما جوج كا يهيانا، عيسى عليه السلام كااترنا ، سورج كامغرب كى طرف سے پڑھنا، (تمام نشانیاں) حق ين يواجب الوفاع بن- (65): مجتمد (اپنے اجتمادیس) بھی غلطی کرتا ہے اور بھی سیجے نتیجہ تک پہنچا ہے۔

(65): والمجتهد قد يخطء

ريصيب.

(66): بؤادم (بشر) کے رسول، فرشتوں کے رسولوں سے اُفضل ہیں۔ پھر فرشتوں کے رسولوں سے اُفضل ہیں۔ پھر فرشتوں کے رسول عام بی آدم سے اُفضل ہیں۔ اور عام بل کہ سے افضل ہیں۔

(66): ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر أفضل من عامة البشر أفضل من عامة الملائكة.

\*\*\*

سه وال: العقائد كے مصنف كانام تحرير كري شرح عقائد كے مصنف كى حالات زندگی علمی خدمات ان كی تصانف اور شرح عقائد پر مضمون تحریر کریں؟

نام ونسب: ((العقائد)) كمؤلف الم الهمام قدوة علماءالاسلام عربن محد بن اساعل بن محد بن على بن لقمان النسفى الماتريدى ہے۔ آپ كى كنيت "ابوحفص" اورلقب" مجم الدين "ہے۔

ولادت: آپ 164ه (موائن: 1069عيموى) كوسمرقند كے قريب "نسف" تامى كاول على پيدا ہوئے، "نسف" كو "خشب" بھى كہا جاتا ہے۔ وسات: 537ھ، بارہ جمادى الاولى موافق 2 دىمبر 1142 عيسوى كوسمرقند على فوت ہوئے۔

شیبوخ وتلاهده: آپ نے کثرشیوخ سے علم حاصل کیا، آپ نے کثر شیوخ سے علم حاصل کیا، آپ نے خودا سینے شیوخ کی تعداد پانچ سوچین (555) ذکر کی ہے۔

آپ ہے علم عاصل کرنے والے بھی کثیر ہیں۔ آپ کے مشہور تلافہ میں محمد بن ابراہیم (النوریشق) صاحب مداریہ (علی بن ابی بکر المرغینانی) آپ کے اپنے میے (النوریشق) میں۔ میں ابنی بکر المرغینانی) آپ کے اپنے ہے (احمد بن عمر النسفی) ہیں۔

سيرت: آپذاهد منقى بزرگ تھا آپ كى تفدىتارى ، مديث، فقد، تارى ، اور عقائد بين كثير تصانيف إير ساء ايك سوسے زياده إيل علماء تراجم في آپ كو تفائد بين كثير تصانيف إير ساء المحدث " "اللاديب " "الفاضل" بيسے في آپ كو "العلامة " " الفاضل " بيسے القاب سے ذكر كيا ہے۔

آپ کے جائب بیل سے ذمختری کے ساتھ آپ کا ایک مکالمہ ہے کہ آپ زمخشری کے دروازے پر محنے اور دروازے پر دستک دی تو زمخشری نے پوچھا کہ دروازے پرکون ہے فرمایا عمرزمخشری نے کہا(انصصوف) تو آپ نے جواب ويا (عمر لاينصوف) زمحشري نے كها (اذا نكر صوف) ـ

((شرح العقائد)) كے مؤلف العلامه مسعود بن عمر بن عبداللہ ہیں آپ

کے والد برھان الدین ہیں اور آپ کا لقب''سعد الدین' ہے۔''تفتازان' ہیں ولادت کی نسبت ہے آپ'''تفتازانی'' کہلاتے ہیں۔

ولادت: 722 كتفتازان جوكفراسان مي بيدا موسة ـ

وفات: بير22 محرم 792 جرى كوسم قنديس وفات موے آپكو

بعداز وصال وسرخس منتقل كيا گيا، اور بده كے دن تدفين ہوئي۔

عدم مقام: آپ کی بہت زیادہ تصانیف ہیں آپ نے 1 سال کی عمر میں ''شرح تصریف الزنجانی'' تصنیف فرمائی، آپ کی اور تصانیف میں سے ''شرح مراح الارواح''، ''سعد بہشرح شمسیہ'' تلخیص المفتاح کی دوشر میں مختصر ومطول، اصول فقہ میں (''تلوی شرح توضیح)، حاشیہ ''تفسیر کشاف 'المزمحشری ہیں علم الکلام میں آپ کی کتاب ''شرح عقائد'' اور ''شرح مقاصد'' ہے۔''شرح عقائد'' من الکلام میں آپ کی کتاب ''شرح عقائد'' اور ''شرح مقاصد'' ہے۔''شرح عقائد'' من جمقاصد' ہے۔''شرح عقائد'' من جمقاصد' ہے۔''شرح عقائد' من جمقاصد' ہے۔''شرح مقاصد'' ہے۔ ''شرح مقاصد' ہمر قدر میں سے 784 ہمری کو تصنیف کی۔

علاء فرماتے ہیں کہ بلاد شرق میں علم تفتاز آنی پرختم ہوگیا آپ امیر تیمور کے دربار میں دربار میں بہت مقرب اور معظم تھے۔ جب سید شریف جرجانی امیر تیمور کے دربار میں آیا اور شرح کشاف میں "اولندك علی هدی من ربھم" میں استعارہ تبعید اور شمثیلیہ کے اجتماع کیوجہ ہے آپ کی عبارت پراعتراض کیا تو امیر تیمور نے دونوں کے درمیان مناظرہ کروایا اور جب مناظرہ لمباہوا تو امیر تیمور نے نعمان معتزلی کو (جوعلامہ تفتاز آنی کا مخالف تھا) تھم بنایا۔ نعمان معتزلی نے سید شریف کے قول کورائ حرار دیا تو سلطان نے سید شریف کو بلند مقام دیا اور تفتاز آنی کو اپنے مقام سے نیچے کر دیا ، اسی واقعہ کے مسال ہوا۔

پھر جب شخ محمد بن جزری سلطان کے دربار میں آیا تو پھران دونوں (سید شریف اور جزری) کے درمیان مناظرہ ہوا، جزری غالب ہوا تو سلطان نے سید شریف اور جزری) کے درمیان مناظرہ ہوا، جزری غالب ہوا تو سلطان نے سید شریف کوا بی منزل سے معزول کیا۔ بیسب کچھسلطان کے سوئے نہم سے ہوا کیونکہ ایک مسئلہ میں علم وعدم علم باعث نقص نہیں ہوا کرتا۔

#### شرح عقائد پر مضمون :

شرح عقائد احناف (ماتریدید واشاعره) کے اصول پر ایک بہت جامع کتاب ہے،العقائد کے مصنف ماتریدی اورشرح عقائد کے اشعری ہیں۔اس کتاب میں فرق اسلام کے افکار خصوصا البیات میں ان کے نداج ب کی تفصیل ہے، اور ساتھ ساتھ دلائل عقلیہ ونقلیہ سے مہتدعہ کے آراء وافکار کار دبھی ہے۔

((العقائد)) كى اہميت كا اندازه اس بات سے لگایا جاسكتا ہے كداس پر 100 سے زیادہ شروح وحواثی لکھے جانچے ہیں جن میں مشہور شرخ امام تفتازانی كی ہے۔((العقائد))اصل میں 'ابوامعین النفی'' كی كتاب' تبسط وق الادلة'' كا خلاصہ ہے۔

((شرح العقائد)) امام تفتازانی کی شرح کوبھی قبولیت عامہ حاصل ہے، اس شرح پربھی متعدد حواثی لکھے گئے ہیں، احادیث کی نخر تنج کی جا پھی ہے۔ اور تقریبا ہرمسلک کے مدارس ہیں ریفعاب کا حصہ ہے۔

مران تمام باتوں کے باوجود میں بقول امام شافتی: "البی الله ان یکون کے کوئی بھول امام شافتی: "البی الله ان یکون کے کئی با مسجد کے اللہ کا بیا ہیں جن پر تنقید ہے:

﴿ مصنف علیہ الرحمة نے فلف کواصول اسلام کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے۔

﴿ تعارض کے وقت عمل کونصوص پر مقدم رکھا ہے۔

﴿ قرآن وحدیث سے استشہاد کے وقت اکثر ان نصوص کو چیوڈ دیتے ہیں جن میں ۔

زیادہ وضاحت وصراحت ہوتی ہے۔

المانعال عبادین ماترید بیدواشاعرہ کے اختلاف کی وضاحت نہیں۔ اللہ سنت اور اہل البدعت کے ساتھ کلام میں آپ نے تقریباایک ہی آئے اختیار کیا

المرابعض مسائل میں شدت وعدم احتیاط سے کام لیاہے۔

\*\*\*\*

السنوال الحكام شرعية الحكام اعتقادية الوركيفيت العمل سي امراد مي؟ اول كو فرعية عمليه اور ثانى كواصليه اعتقادية كول كتي بين؟ علم الشرائع والاحكام اور علم التوحيد والصفات بين سي برايك كاتعريف اور وجدت يتاكيس من المساوح والعمل التعلق التوحيد والمساوعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية المناسمي أصلية واعتقادية المناسمي أصلية واعتقادية المناسمي أصلية واعتقادية المناسمي  المناسمية المناسمية المناسمية المناسمي المناسمي المناسمية المناسمية المناسمي المناسمية المن

احكام شرعيه :

احكام المحكام المنظم المن المنظم من مراد الأثن الناب بالشيء وقاار ووقى المناب بالشيء وقاار ووقى المناب المناب المناب والأوفساد والمنت وحرم المناب الم

علماء شرع كوف مين عمم تنصر أورا و الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين "افعال مكلفين كم تعلق الله عروج ل كاخطاب.

شاعیه : جومتفادی الشرع بو ، چاہے دہ شرع پر موقوف بنوجیے "اجماع" بجت الرئے " نماز" فرض ہے وغیرہ ، یا شرع پر موقوف شہوجیے : وجود ، وحدادیت الرئے " نماز" فرض ہے وغیرہ ، یا شرع پر موقوف شہوجی : وجود ، واجب ، وحدادیت باری تعالی وغیرہ ۔ کیونکہ ماتر بدید کے فرد دیک بیامور عقلی ہیں ، عاقل پر ہرصورت میں الوحید کا قرار ضروری ہے ، اگر چائی تک وی ماؤی نہیجی ہو۔

(نون: احکام شرعیہ پانچ ہیں: ایجاب تر یم ، ندب ، کراہت ، اباحت )۔

کیہ خیت عمل: عمل سے مرادافعال عباد ہے بینی وہ احکام شرعیہ جوافعال عباد
کیمتعلق ہیں، جائے وہ مکلف ہویا نہ ہو۔ یہاں پڑمل سے مرادافعال المکلفین لینا
درست نہیں ہے اس لیے کہ بیافعال عبی کوشائل نہیں ، حالا نکہ عبی مکلف نہیں اوراس کا

اسلام، نماز سي بهد كيفيت عمل ي مرادا سكاعراض ذاتيه بين وجوب، حرمت،

ندب وغيره-

عملیه فرعیه کہنے کی وجه: عملیال دیا کہ ایل انگاتیاں استاد کے ایل کو انگاتیاں اسلام کے ایل کو انگاتیاں اسلام کی اور اسلام کی وجه: اصلیم کی وجه: اصلیم کی وجه: اصلیم کی وجه: اصلیم کی وجه انگاتیاں اعتقادیہ کے انگاتیاں اعتقادیہ کے اور اعتقادامل مے لہذا یہ اصلیم اعتقادیہ میں اعتقادیہ میں اعتقادیہ میں اعتقادیہ میں اعتقادیہ میں اعتقادیہ کے اور اعتقادامل مے لہذا یہ اصلیم اعتقادیہ میں مثلا علیا اس قیری ا

علم الشرائع والاحكام: وعلم بس كاتعلق كيفيت لل يبيد الكولم

الشرائع والاحكام كيتي بي-

وجه تسميه: علم الشرائع والاحكام كمني كي ويد بي احكام فقط شرع سي المستقاد بين اوراحكام كاطلاق كيا جائية الن سي ذبن فقط احكام عمليه كي طرف بي مستقاد بين اوراحكام كاطلاق كيا جائية بيلوا تا بالم المرائع والاحكام كية بيلد علم الشرائع والاحكام سيم او فقد واصول فقد بي بعض في كما كرجيع علوم شرعيه تفير، عديث، وغيره علوم شرعيه بين، اورعلم الاحكام فقد واصول فقد ب المنتقاد سي المنتقاد المنتقاد المنتقاد سي المنتقاد المنتق

؛ التوحيدوالصفات كيتم بيل-

وجسه تسميه: توحيرباري تعالى اوراكي صفات علم كلام كامتهور محث اوريس

سوال: علم كلام سے كيام او ہے؟ كلام ، فقد اور اصول فقد ميں كيا فرق ہے۔ اس كى تدوين كى ضرورت كيوں بيش ہوئى ؟ متفذيين ومتاخرين كے علم كلام ميں كيا فرق ہے؟ وجہ تسميد بالكلام كيا ہے؟

جواب: (قال الشارح): "وسموا ما يفيد معرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية بالكلام". يعنى وعلم جوفي الأل عن أدلتها التفصيلية بالكلام". يعنى وهم جوفي على دلائل سي عقائد كي معرفت كافائده دس، وه" كلام" ب-

فسقسه، اعبول فقه، اور کلام: احکام شریدی دوشمیس بی بعض کاتعلق
"کیفیت علی" اور بعض کاتعلق اعتقاد سے ہو کیفیت علی سے متعلق بین ان کو "مقاد بیٹ یا ان کو "اعتقاد بیٹ یا "اصلیہ" کہا "معملیہ فرعیہ" کہتے ہیں اور جواعتقاد سے متعلق بین ان کو "اعتقاد بیٹ یا "اصلیہ" کہا جاتا ہے۔ وہ احکام جو کیفیت علی سے متعلق بین ان کے علم کو "عسلم المسر المع والاحکام" کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان کا استفادہ شرع سے بی ہوتا ہے۔ کو کلہ اعتقال مسائل صلاق وصام بین مستقل نہیں اور جب لفظ (احکام) مطلق ہوں تو ذہن اعتقال مسائل صلاق وصام بین سمتقل نہیں اور جب لفظ (احکام) مطلق ہوں تو ذہن اصرف (احکام عملیہ) کی طرف بی سمقت کرتا ہے۔ "عسلم المشو ائع و الاحکام" بین بین اگر احکام عملیہ کی مجرفت اس کے اولۃ تفصیلیہ سے حاصل ہوتو اسکونم فقہ کہتے ہیں۔ اوراگر وہ علم اُدلۃ کے ان احوال کی اجمالی معرفت عطا کرے جو مفیدا حکام ہیں، تو اسے اصول فقہ کہتے ہیں۔

وہ علم جواعقادے متعلق ہے اس کو (علم التوحید والصفات) کہا جاتا ہے اس کو السومی کہا جاتا ہے اس کے کہتو جیدا سے کم میں اشرف المقاصد ' ،اور' اشہر المباحث ' ہے۔ لہذاوہ علم جو تفصیلی دلائل سے عقائد کی معرفت کا فائدہ دئے ،وہ' کلام' ہے۔

علم الكلام دولون علوم كے لئے بنیاد، وأساس كى طرح ہے۔ شارح علیہ الرحمہ في "وبعد" كے بعد فرمایا: "فيان مبنى علم الشوائع والاحكام، والساس قواعد عقائد الإسلام، هو علم التوحید والصفات الموسلوم، الله الله میں توحید باری تعالی كردہ بوتی ہادی علم الشرائع اس السالام، میں توحید باری تعالی كردہ بوتی ہادی علم الشرائع اس وقت مفید ہے جب اللہ عزوجل كی ذات وصفات كاعلم بوداور اس برایمان بھی وقت مفید ہے جب اللہ عزوجل كی ذات وصفات كاعلم بوداور اس برایمان بھی بوداور اس برایمان بھی وادر اس برایمان بھی دور ایک برایمان بھی دور ایک برایمان بھی مقائد اسلام كود ولائل سے تابت كیا جا تا ہائ وجد ہے ہیا من مقائد اسلام کود ولائل سے تابت كیا جا تا ہائ وجد سے ہمام "عقائد اسلام" كے لئے اساس ہے۔ اس ولائل سے تابت كیا جا تا ہائ وجد سے ہمام "عقائد اسلام" كے لئے اساس ہے۔ اس ولائل سے تابت كیا جا تا ہائ وجد سے ہمام "عقائد اسلام" كے لئے اساس ہے۔ اس ولائل سے تابت كیا جا تا ہائ وجد سے ہمام "عقائد اسلام" كے لئے اساس ہے۔ اسلام قدوید سے ہمام "قدویدن كی ضرورت"

متقدمین ومتاخرین کے علم کلام میں فرق

متقد مین کا دعلم کلام "فلفه کی موشگافیون نے بالکل خالی تھا بھرف قرآن وصدیت سے استدال ایا بعض اوقات "امور عقلیہ "اور" امور مسلمہ "پر مشتمل اوقات "امور عقلیہ "اور" امور مسلمہ "پر مشتمل اوقات "امور عقلیہ "اور تفاصل کا مجموعہ ہے۔ اگر میہ متاخرین کا دعلم الکلام "فلفه کی باریکیوں اور تفاصل کا مجموعہ ہے۔ اگر میہ علم قرآن وحدیث پر مشتمل نہ ہوتو یونا نیوں کے الہیات اور موجودہ "علم الکلام" میں فرق کرنا مشکل ہوگا۔

عالبادوسری صدی جبری (ابوجعفر منصورالعباس کے زمانہ) میں جب بعض
ربیبان کی طرف سے اسلام پر فلفہ کی روشنی میں اعتراضات وارد ہوئے تو فلفہ یونان
کاعربی میں ترجہ کیا گیا بمسلمان علاء و ففکرین اس پر ٹوٹ پڑے ، تا کہ یورپی اقوام کو
انہی کے فلفہ سے اسلام کی طرف راغب کیا جائے ، اور ان کے اعتراضات کا جواب
ویا جائے۔ غالبا محدثین کے علاوہ کوئی بھی اس سے فتے نہ سکا، اور یول خالص اسلامی
فنون میں بھی اس کو داخل کیا گیا، اور بعد میں (بشمول محدثین کے) سب اس سے
متاثر موں کی

#### وجه تسميم بالكام

شارح نے کل آمھوجوہ تنمید بیان کی ہیں۔ مد بہلی وجہ علم الکلام کوکلام اس لیے کہاجا تا ہے کہاس کے میاحث کاعنوان کلام ہے جين كياما تاب "الكلام في كذا وكذا". جهر: روسری وجہ بیرے کہ جب و کلام الله " کے خلوق وغیر مخلوق ہونے کی بحث ہو گی ، تو چونکہ علم الکلام کے اشہرمباحث میں سے کلام الله کی بحث ہے اور اس میں اکثر نزاع وجدال رمایے ۔ بیمان تک کیعض ظالموں نے کثیراهل من (امام احدین عنبل وغیرہ) كوسرف قرآن ومخلوق ندكيني برسخت مزائين دين يتواس كانام بي علم الكلام مشهور جواب الملا: تيسرى دجربيب كد: العلم كاوجدت وكام العن تكلم يرقدرت عاصل موتى هـــ المجان بيوسى وجديد بيائي علوم مين جس كاسب سے يہلے حاصل كرنالازم ہے وہ وعلم التوحيد " ہے، (كيونكه وحدانيت ير اقرار كے بغير كوئى بھى علم مفيد نہيں) اور وعلم ا التوحيد كوكلام كے زربعد سكھا اور سكھانا جاتا ہے، اس وجہ سے اس ير "علم الكلام" كا اطلاق كرديا .. وفيه نوغ من الأضطراب. المحدد بانجوي وجه مير ي كرونعلم كلام ماحد اور جانبين كي طرف سے كلام ك

بعد مخفق ہوتا ہے، جبکہ دیگر علوم مجھی مطالعہ کتب اور مجھی صرف غور وخوص ( تأیل )

کرنے ہے حاصل ہوجائے ہیں۔ مارید

بہت ہوں مرجوس سے مضبوط بات کرے تو کہا جاتا ہے بات ہے تواس کی آبانی تو سب بے برکی اڑار ہے متھے۔

سوال: علم كلام برسك صالحين كي تقيد كاجائزه اورعلم كلام كي التميت وضرورت بريد نوت تكصيل -

احياء العلوم من الم عز الى قرمات من "و السي التحدوية ذهب

الشهافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع اهل الحديث من السياف "يعنى مركز من المحديث من السيلف" يعنى مركز من المرام و المرام و الرديائية من السيلف " يعنى مركز من المركز من المركز المر

امام أبو بوسف رحمه الله في علماء كلام كوزيد بي كبارا مام شافعي رحمه الله في مراك فرمان كرائي فرمايا كدن تمام علماء كلام كوافرت برسوار كياجائي مان كى بينائى كى جائے اور مناوى كرائى جائے كہ كتاب وسنت كوچينو الشين والى كى بين مرزا ہے۔

علم الكلام كى مُرمت ميں مختلف اسلاف فے كتابيں بھی تصنيف كى بيل۔ چن بين الكي شخص الكلام كى مُرمت ميں مختلف اسلاف في سن مختلف الله وي بھی بين البيان ميں البروي بھی بين البيان کي روايت حديث كو قبول نبين كيا كمان كر ديك مختلف الله المعتمل المحتلف ال

المتقدمين جُرْحُ جماعة بالفلسفة ظنا منهم أن علم الكلام فلسفة المراد المتقدمين جُرْحُ جماعة بالفلسفة ظنا منهم أن علم الكلام فلسفة المراد المتقدمين من بهت سولوكول برفائقة كى بنا برائية يجهر مرفق في كام الأم الور فلسفة عن من برت من المنافقة عن من من المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن من المنافقة عن من المنافقة عن المنافقة ع

## اعتراضات کا جواب

شارح غلیہ الرحمہ کے جواب کا عاصل میں جو کہ سلف کے کلام میں جو مرمت منقول ہے، وعلی الاطلاق میں ۔ اس کی دووجوہ بین ۔ م

پھلسی وجہ: کیم الکلام فی نفسہ (جب وہ فلفہ سے غالی ہو)
اسم وجہ الکلام فی نفسہ (جب وہ فلفہ سے غالی ہو)
اشرف العلوم ہے۔ پھرشار نے بائج وجوہ سے علم کلام کی فضیلت بیان کی۔ ہلاکہ

میام "احکام شرعیہ" کے لئے بنیاد ہے۔ ہلا تمام علوم ویدیہ کا سردار ہے۔ ہلا اس علم

سے عقا کداسلام کاعلم خاصل ہوتا ہے، اور عقا کداسلام ابنی اشرف ہیں۔ ہلا اس علم کی اسم علی اسم کی اسم کا است دنیوی اور اُخردی سعادتوں کو جمع کرتا ہے۔ اس علم سے داول کی قطعیہ "ہیں، اور

دلائل سمعيد سےان كى تائيد بھى بيں۔

ملا جومتعصب فی الدین ہو، جق معلوم ہونے کے بعد بھی جن کو تبول نہ کر ہے۔ ہیں جومتعصب فی الدین ہو، جق معلوم ہونے کے بعد بھی جن کو تبول نہ کر ہے۔ ہیں جومتعصب فی الدین ہو، کہ دہ شکوک وشہمات میں مبتلا ہوگا۔ ہی وہ فض جود مگر وہ شکوک وشہمات میں مبتلا ہوگا۔ ہی وہ فض جود مگر مامسلمانوں کوشکوک میں ڈالٹا چا ہتا ہو۔ ہی دہ فض جوفلاسفہ کی بے فائدہ موشکا فیوں میں دہ بھی رکھتا ہو۔

شارح فرماتے ہیں: 'وگرشاک علم سے کیے ممالعت ممکن ہے جوواجہات کے لئے اُصل اور مشروعات کے بنیادیے '۔

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्

سوال: معزله كا وجرتميه وعقا كدكيان ، وواية آب كوكيا كمت بن إ

جواب: معتزله کی وجه تسمیه:

اعتذال كا لغوى معنى: اكر طرف ( كوشر) من بوجانا ہے۔ المسطلاحی معنی: ال معنی اندے اسطلاحی معنی اللہ کے معز لدیے رئیس واصل بن عطاء (ولادت: 80 بجری، وفات: 131 بجری) یے اہام حسن بھری (ولادت: 21 بجری، وفات: 110 بجری) کی مجلس سے (مرتکب كبيرہ کے بھری (ولادت: 21 بجری، وفات: 110 بجری) کی مجلس سے (مرتکب كبيرہ کے مسئلہ میں) اعتزال كيا (ايك طرف ہوكر خود تقر برشرون كردي) جس كی وجہ سے اس سے متلہ میں ) اعتزال كيا (ايك طرف ہوكر خود تقر برشرون كردي) جس كی وجہ سے اس

معتزله كاطهورددمرى صدى اجرى كاوائل من مواقال

مسعتزله كي جند عقائد: معزد كالكرعقا كرين بلف صالحين كماته

اختلاف ہے جاران میں ہے چنروری دیل ہیں۔

ہے۔ معتز لدکاعقیدہ تھا کہ مرتکب کیرہ نہ مؤمن ہے اور نہ کا فراور جو بغیر تو بہ کے مریکا وہ جہنم میں داخل ہوگا لیکن اس کا عذاب کفار کے عذاب سے خفیف ہوگا۔
معتز لدنے کفروا بمان کے درمیان ایک اور درجہ تابت کرنے کی کوشش کی ، یہ درجہ جنت ودوز نے کے درمیان نہیں بلکہ صاحب کمیرہ ان کے زعم میں مخلد فی النار ہوگا،
مار جدا سکاعذاب دیگر کفارے کم ہوگا۔ ہاں جو تو بہ کرلے وہ جنت میں جائے گا۔
مادر ہوتے جی انکاعقیدہ ہے کہ جمیع حیوانات کے افعال اختیار بیا نبی کے خلق سے صادر ہوتے جی ان ان افعال کے ساتھ الندع و جل کی تخلیق کا کوئی تعلق نہیں ہے بھی قدر یہ کہ طرح محلوق کو ایک تعلق کے مار محلوق کو ایک تعلق کی ہوگا۔

مَنِ الْمُكَا فِي الْمُعَا لِهِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ اللهِ الْمُعَلِينَ وَالْمِلُ وَالْمُعُواء وَالْمُعُواء وَالْمُعُواء وَالْمُعُواء وَالْمُعُواء وَالْمُعُواء وَالْمُعُواء وَالْمُعَالِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَا الْمُعَلِيدَة عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُطُورً إِلَى الْقُمُو لَيْلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُونَ هَذَا الْقُمُولَ إِلَى الْقُمُولُ لَيْكُمُ مُسَرَّونَ وَلَاكُمُ عُمَا تُرَونَ هَذَا الْقُمَر لَا تُضَامُونَ فَي وَلُولَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدَى الْمُعْدِينَ الْمُعْدَى الْمُعْمِى الْمُعْدَى الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِي الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُع

جلا بمعتر لدالله عزد الله عزد جل محصفات ازلید کے بھی منکر ہیں ،ای طرح جس مخل مفت کے منکر ہیں مفت کے منکر ہیں مثلا :انسان عالم ہے، توبیالله عزوجل سے علم کی نفی کرتے ہیں۔ای طرح اللہ کے کلام مثلا :انسان عالم ہے، توبیالله عزوجل سے علم کی نفی کرتے ہیں۔ای طرح اللہ کے کلام کے منکر ہیں اور قرآن کو گلوق مانتے ہیں۔الله عزوجل کے لئے صرف صفت ' تورم' عابت کرتے ہیں ،اور دیگر صفات مثلا علم ، قدرت ، حیات الگ صفات نہیں بلکہ الله عزوجل عالم بذاحد، قادر بذاحد، جی بذاحہ ہے۔ نشاہ معتر لہ شفاعت کے بھی منکر ہیں ،اس کی تفصیل ایک مستقل مؤال میں ہوگی کے مناز بین ہوگی کے مناز لہ شفاعت کے بھی منکر ہیں ،اس کی تفصیل ایک مستقل ہو ال میں ہوگی کے مناز بین ہوگی کے مناز ہوگی کے مناز ہوئی ہوگی کے مناز ہوگی کے م

منز لدكا ايك بجيب وغريب عقيده كلمائي، "الابانسه غن أصول الديانه" يس معز لدكا ايك بجيب وغريب عقيده كلمائي، فرمات بين: "وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء" لين معز لدكاية مى عقيده بكر بعض كام الله كي مشيت كي يغير بهي بوجات بيل حالا نكه الله عزوج ل كاار شادب: "ومسا تشاء وي إلا أن يشكاء الله " راور قمام مسلمانون كااس فراجاع مي كذالله جوجا بها سيدون بوتا بها ورجونين سابها اين كابونا ممكن بين بوتا

منعتزله كئے اصول حمسه معزل کان اصول اس كافي تقیمال ہے،

المناف التسوحية المنافر أوجل في جمع صفات ورويت وكان المورت والتعالى وغيره كي أفي كرت من المناف المناف عن النافر الكان المنافر الكان الله المنافر الكان الله المنافر الكان الله المنافر الكان الله عالم المنافر الكان الله عالم المنافر والمنافر والمنافر والمنافر والمنافر والمنافر والمنافر والمنافر المنافر والمنافر المنافر والمنافر والم

اس پرعذاب بھی دے توبیعدل کے منائی ہے)۔ ہے: البوعد والوعید: (اللہ عزوجل پرواجب ہے کہ وہ گنا ہگار کوعذاب اور مطبح کو تواب دے ، کیونکہ اللہ عزوجل نے مطبع کے ساتھ تو آپ کا وعدہ کیا ہے اور عاصیٰ کو عذاب کی وعیددی ہے)۔

المنظر المنظر المنزلتين (مركب كيره ندمو من المنكافر المكوه فال المنظر المنظرة المدوه فال المنظرة المن

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكود (حن العال) المنارك ال

ٹابت ہوا نکا دیگر کو تھم ذیرا '' اُمر بالمعروف' ،اور جن افعال کا فتح دلیل سے ثابت ہوان سے دیگر کورو کنا' ' نہی عن المنکر'' ہے)۔

معتر لدنے اصول واحکام میں فلنفی موشگا فیال شروع کین، جس کی وجہ سے
ان کی آراء لوگوں میں عام ہو تین ، اور آیک زمانہ میں اکو بوگ آفوت بھی فلاصل رہی۔
بعد میں شخ ابوالحین اشعری (جو کہ ابوعلی النبائی المعز کی کے شاگر و شعے ) سنے ان کے
ساتھ اختلافت کیا ، اور آللہ عز وجل نے شخ ابوالحین اشعری اور دیگر انحمہ کے داور قلم سے
معتر لدیشے مرجب کو میٹ و تا بود کیا ہے۔

مُعَتَّزِلُهُ كُلِّ بِسُنْدَيْدُهُ نَامِ:

معتقاله: المام الشرستان الى كتاب "التعلل والنحل" من فرمات بين كه الكه موقع برام جسن البعرى رحمه الله في مرتكب بيره) كه بارت من البعر المراه الميان والبعر في البعر في البعد ف

جَبُداً بن خلکان اپن کماب"السؤفیسات " میں ککھتے ہیں کہ معتز لہ کورینام "قادہ بن دعامہ السد وی "بنے دیاتھا۔

معتزل النظام برفخر كرتے بين كيونك الله عزوجل في قرآن بين اعتزال كاتعريف ك قرآن بين اعتزال كاتعريف كى به ارشادر بائى بي وأعتز لكم وما تدعون مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِّى عَسَى أَلَا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّى شَقِيًا "(مريم 48).

ا صحاب العدل و المتوجيد بمعزله بيات كواصحاب العدل والتوحيد معزله البيات العدل والتوحيد معزله البيات العدل والتوحيد معزله البيات المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي من المعرفي المعرفي من المعرفي المعرفي من المعرفي المعرفي من المعرفي المع

اهل المحق: معتزلهمرف الميئة أب كوين برجات تصرف الميئة ما معتزلهم ف الميئة ما معتزلهم ف الميئة ما معتزلهم ف الميئة معتزلهم ف الميئة معتزلهم في الميئة معتبرة المعتربية معتبرة الميئة معتبرة المعتربية معتبرة الميئة معتبرة الميئة من الميئة

معتزلہ کے نا پسندیدہ نام:

المقدوية عندالدين قاضى عبدالرمن بن احمالا بي ابن كاب المواقف من بن احمالا بي كاب المواقف من بن احمالا بي كرم خزلد وقدريدي كهاجاتا م كونكديدي بندول و المنافق بالمنافق بالمنافق فرمات بي كرم خزلدا بي المام شرستانى فرمات بي كرم خزلدا بي المياب تام كو يندنيس كرت ، كونكه عديث بي قدريد كى غرمت كى كي ب ارشاد مي المقدرية محومل مكذه الأمد إن موضوا فلا تعود و مرافع وان ماتوا فلا تعديد المنافقة إن موضوا فلا تعود و مرافع وان ماتوا فلا تعديد المنافقة إن موضوا فلا تعود و مرافع وان ماتوا فلا تعديد كاب المنافقة المناف

تشهدو هدم " ( من ای داود، آباب البند، یاب الفدر) ال اجد سے مر کیدیے میں کداس نام کے محق وہ ہیں جو ہرشی مرکوابند کی تقدیر سے مانے ہیں۔

السجمية معزلد كمقائدوى بن جوان سي ملحمير كمي

اس انفاق کی وجہ ہے بجض علماء نے معتر لدکوجیمیہ بھی کہا ہے۔ کیونکہ انہوں نے جیمیہ کے آراء کودویارہ زندہ کیا۔

م جوسيه: مجول دوخدا كائل بي أيك خير كا اوردوسر اشركا ، جبكه

مِخْرُ لَهُ خِيرُ وَشُرُ كُواللَّهُ اور بِندَ عِينَ تَقْسِم كَرِتْ بِينِ كَهُ خِيرِ كَا عَالَقِ اللَّهُ جَبِكُه شُرِ بِندَ عِينَ كَلَّهُ عِينَ اللَّهُ جَبِكُه شُرِ بِندَ عِينَ كَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

مشبعة الافعال: إن أبي الرائي كاب "شيرح العقيدة

الطحاويد" من لكت بن كرمغز لدبندول كافعال برالله كافعال كوتيا بركرت بين،ال دجه من بيمشية الافعال بين -

在存在存在存在存在

سوال: مختلف اسلامي فرقوّل كامخضرتعارف لكصير\_

السخواب: تاریخ اسلام میں بہت فرتے گزرے ہیں، جن میں سے چندایک کا مخصرتعارف درج ویل ہے۔

مواده شرستانی فرمات بیل که امروق می جوامام بری سے بقادت کرے حارتی سے جائے وہ آئ کے دمانہ بیل پرخوارج سے جائے وہ آئ کے دمانہ بیل ہو یا خلقاء داشدین کے دمانہ بیل پرخوارج سے وہ فرقہ مراد ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ سے وہ فرقہ مراد ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ سے بغاوت کی تھی ، جنکا تعرب الله موجود ہے۔
"الا مو لله" آئے بھی لخص کو گول کے الموقور ام "بر بہی جمله موجود ہے۔

خوارج کا ظعور:

" جَنَّكُ صَفِينَ (سنهُ 37 جَرِي) مِينَ أمير المُؤمنين حصرت على رضي الله عنه جب تحكيم برراضي موے توایک جماعت ( یحکیم کونہ مائٹے کی دجہ نے ) آپ کے ایک اسے الگ ہوکر محروراء " کے مقام پر خیمہ زن ہوئی ،ای وجہ سے خوارج کا دوسرا تا اللہ "مرورته ميكي عب ين وه خوارج عظيروايك فرقد كي صورت من ظائر بوسكات 38 جرى على مقام في منظروان مي ألمير المؤمنين حضرت على رضى الله عنه في الله عنه في الله كَلُسْتُ وَيَا لِي وَوَالْوَكِ مِنْ مِنْ سَمِ بَالرَحْ فَيْنَ فِي كُرِيمُ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ المارت وي حَى"أَنَّ النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُ قُومًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرِقَةٍ مِنْ النَّاسِ سِينَمَاهُمُ الْتَحَالُقِ قَالَ هُمْ شُرَّ الْحَلْقِ أُو مِنْ السَّرُ الْنَحْتُ لَقِي يَفْتُلُهُمُ أَقُرْبُ الطَّارِّفَتِينِ مِنْ الْحَقِّ ( صَحِيمَ مَلَم ) بي كريم الله نے ایک قوم کا ذکر کیا جولوگوں میں اختلاف کے وقت ظاہر ہوگی ، جنگی نشانی پیرے کہ وه سرون كوم وند سطة بوسط ، اور بخارى كى تروايت من ساتھ يەنى كى تۇران بېت اليفاير ففي والله المن التي تمازين يوفي والله اقديم تدور في دار مو تك مروين سے ایسے خارج ہو نگے جنیا کہ تیرشکارے خارج ہوتا ہے اوراس برکوئی نشان ہیں

## Marfat.com

ہوتا ای طرح (ان عبادات کے باوجود بھی ) ان کے دلوں میں ذرا ایمان تہیں ہوگا۔ بدلوگ بدترین مخلوق ہیں انکوئل کرنے والے دونوں گروہوں میں وہ گروہ ہوگا جوتن برہوگا۔

## خوارج کے چند عقائد:

تمام خوارج حصرت عنان اور حصرت علی رضی الله عنها کی تکفیر پرمنفق بیس۔ای طرح جو بھی جیسی پر راضی ہو ان کے نزدیک کافرہ۔رجم، شفاعت،عذاب قبر، حوض، دجال، آخرت بیس الله عزوجل کی رویت کے متکر بیس۔کلام الله کے تلوق ہونے کے قائل بیس۔مطلقہ ٹلاشکازونی اول کی طرف رجوع بیس۔کلام الله کے تلوق ہونے کے قائل بیس۔مطلقہ ٹلاشکازونی اول کی طرف رجوع کرنے میں زوج جانے کے متکر بیس۔ یوی کے ساتھ اس کی خالداور پھوپھی کوایک بی نکاح میں جو کے حائل بیس۔ یوی کے ساتھ اس کی خالداور پھوپھی

#### شيعة:

لعوى معنى: الم الرّبيرى إلى تباع العروس من جواهر القاموس" شرات بين "كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة وكل من عاون إنسانا وتحزب له فهو شيعة له ... وأصله من المشايعة وهي المطاوعة والمتابعة".

"ایک معاملہ پر جب کی قوم کا إنفاق ہوجائے تو وہ شیغہ بین اور ہروہ فخص جو کی مددکرے یا اس کا پارٹی پازے وہ اس کا شیعہ ہے۔ اورای (لفظ) کی اصل مثالیہ ہے جبکا معنی تالج داری اور متابعت ہے۔

اصل مثالیہ ہے جبکا معنی تالج داری اور متابعت ہے۔

اصطلاحی معنی: وہ فرقہ جو حضرت کی بشی اللہ عنہ کوظفاء تلاشہ پرفضیات دیتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خلافت کے حقد ارصرف حضرت کی رضی اللہ عنہ اور آپ کے مال بیت بین، اور ان کے علاوہ خلافہ خلاشہ کی خلافت عاصانہ اور یا طل ہے۔

شیعه کا طهوا: جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی الله عنہ کا شکر میں دو

گروہ ہے ایک خواری اور ایک شیعہ یعنی آپ کا ساتھ دیے والے اس وقت کے
شیعہ اور موجودہ فرقہ شیعہ میں بہت فرق ہے، حضرت علی رضی الله عنہ کا ساتھ دیے
والے حق پر ہے اور ان کے عقائد میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بعد میں مختلف مراحل
سے گزرنے کے بعد شیعہ کے بیعقائد مرتب ہوئے ہیں، اور خاص کر حضرت امام
حسین رضی اللہ عنہ کی شہاوت کے بعد ان میں تغیر کی ابتداء ہوئی حضرت علی رضی الله
عنہ کے دور میں بھی عبد الله بن سبا اور دیگر بعض ایسے لوگ ہے جنہوں نے حضرت علی رضی الله
مضی اللہ عنہ کووسی الرسول آنے کے کاعقیدہ اپنایا، اور غدیر فیم میں حاضر ہونے والے تمام
صحابہ کرام کی تکفیر کی اور آخر کا رآپ کے لئے الوجیت کا دعوی کیا۔ حضرت علی رضی الله
عنہ نے ابن سبا کو ملک بدر کیا اور بعض دیگر کو تخت من اکمیں دیں۔

### ملاحده جرياب بإطنيه:

میفرقد عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہے، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اوران
کے اکثر عقا کدوہی ہیں جو دین اسلام سے بل فلاسفہ کے تھے۔ یہ فرقہ اس وقت ظہور
میں آیا جب اسلام ترقی کے منازل طے کر دیا تھا، ہم طرف اسلام کا جھنڈ البرار ہاتھا، تو شمنان اسلام یہود ونصاری کی کوششوں ہے میڈرقہ قائم کیا گیا تا کہ لوگون کو اسلام قبول کر چکے ہیں این کے دلوں میں مختلف قسم میں میں کا جا میں ہے اور جو اسلام قبول کر چکے ہیں این کے دلوں میں مختلف قسم کے شکوک وشہمات بیدا کئے جا کیں ہا گیا ہے اگر چہ بظاہرانہوں نے تشیع کالبادہ اوڑ ھا ہوا تھا کہ مگر اصل مقصد دین اسلام کی بڑے کئی تھی۔

ان کاعقیدہ تھا کہ ہرنص کا ایک ظاہر اور ایک ہا طن ہے۔ ظاہر چھاکا اور ایک ہا طن ہے۔ ظاہر چھاکا اور ۔

\* باطن مغز ہے، عاقل انسان مغز کھا تا ہے اور چھلکا پھینک دیتا ہے۔

ان کاظہور غالبا 205 ہجری میں ہوا ، این فرقہ کے سر کر دہ لوگوں میں میمون

بن دیسان القداح، زکرویہ بن میرویہ، حدان قرمطی، حسن بن شباً وغیرہم ہیں۔ یہ فرقہ اکثر کو ہستانی علاقہ بیند کرتے اور وہ بی پراپنے مراکز قائم کرتے تا کہ لوگوں کی نظروں سے بوشیدہ رہیں اس وجہ سے ان کالیڈر ''شخ الجبال'' کہلاتا تھا۔ انہوں نے ہردور میں مسلمانوں کو تا قائل تلائی نقصان پہنچایا ہے۔ موجودہ وقت میں اساعیلیہ مردور میں مسلمانوں کو تا قائل تلائی نقصان پہنچایا ہے۔ موجودہ وقت میں اساعیلیہ ماغانے اس فرقہ یا طنبہ کی شاخین ہیں۔

مرجئه:.

لعوى معنى الغت من ارجاء كامنى بي امير المعنى الله من الله

امام بدرالدين العين "عدة القارئ من فرمات بن الوالخفي وحدة الهده والمنطق والخدة المعتقد والفادة والمناد والمناد من الأول مرجى عوفن الفائي مرجى مرجى مرائل الفائي مرجى مرجى المناد والمناد والمن والمناد والمنا

عاصم نے "مرجؤون" بمررہ کے ساتھ بر صابحہ

اضطاحتی معنی در فرقر مرجد نامید اور تا بیر یک جملا این دامیدید به کدول مین ایمان جوتو گناه کی وجه سے عذات بین بوگات اور تا جرائی پیدے کرم تکب بیره کودنیا بین مستحق عقاب بین ماشقه، بلکدائ کاجیم قیامت کے لئے

الموركرة بن-

مرجنه كے چند عقائد: امام بدرالدین العینی رحمه اللہ تے دوعم قالقاری العینی رحمه اللہ تے دوعم قالقاری العین است کے متعدد عقائد تا الم بدرالدین العین رحمه اللہ تا المام میں است کے متعدد عقائد تا المام میں است کے متعدد عقائد تا المام میں اللہ میں ال

الإسمان إقرار بالسان دون الاعتقاد

بالقلب(أ /٨٩) ﴿ قَالَ الْقَاضِي عِياضٍ عَنْ غَلَاتُهُمْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنْ منظهر الشهادتين يدخلَ الجنة وإن لم يعتقده بقِلبه (١ /٩٩٢) \_ايمان صرف زبانی اقرار کاتام ہے، اور شہادتین کا اقرار کرنے والاجنت کا حقد ارہے، اگر چہ ول مين ايمان نه و - الا تضر المعضية مع الإيمان وقالوا الإيمان قول بنلاعبمل (١/٣٢٧) ﴿ أَى إِن الإيسمسان غيسر مسفتقس إلى الإعمال (١ /٧٤٧) أايمان كيساته كوئى بھي گناه معزنيس، بغير ل كي ميان مقبول ٢- ٥ وهم القائلون بعدم تفسيق مرتكبي الكبائر (٢ /٢٣٩). اس وجہ سے مرتکب كبيره كو فاسق خيال نہيں كرتے بلكداسے مؤمن كامل كہتے ہيں (١٣١/ ٢) أخير حكم الكبيرة فلا يقضى لها بحكم في الدنيا (٢ /٢٣١) مرتكب كبيره پردنيايس كونى عدجارى نبيس كى جائے گى۔ وقسالوا نزلت هذه الآية الكريمة (ومَن يَقَتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم)في كافر قتل مؤمنا فأما مؤمن قتل مؤمنا فلا يدخل النار (٢٥ ١١٣١). بيرآيت مؤمن كري من بيس مومن اكرقاتل بحي موتوجنت من جائرگا- ٢٠٠٠ قدال بعضهم: إن الله لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا" (١٤/ ١٤/) يعض مرجدرؤيت بارى تعالى كے منكر بين اور اسكوعقلا محال جائے بيں۔

موجشه كا طهود: اصل ش ارجاء كى ابتدائى فكراس وقت بيدا ہوئى ابتدائى فكراس وقت بيدا ہوئى جب صحابہ كرام حضرت عثمان ،على، طلحه، زبير، معاويہ رضى الله عنهم كے زمانه بيس بعض السے واقعات ہوئے جن كى وجہ سے لوگوں ميں اختلاف واقع ہوا كہ ان ميں ہے كس پركيا تھم لگا يا جائے ،تو چندلوگوں نے ہے كہا كہ ان كامعاملہ ہم دوز قيامت كے لئے مؤخر كرتے ہيں ،اللہ عز وجل جو چاہے گا ان ميں فيصله فرماديگا۔ تو اصل ميں معتز لہ ، خوارج اور شيعہ كے مها حث سے خلاصى حاصل كرنے كے لئے يہ قول كيا گيا ،اور بھرم ورز مانہ اور شيعہ كے مها حث سے خلاصى حاصل كرنے كے لئے يہ قول كيا گيا ،اور بھرم ورز مانہ اور شيعہ كے مها حث سے خلاصى حاصل كرنے كے لئے يہ قول كيا گيا ،اور بھرم ورز مانہ اور شيعہ كے مها حث سے خلاصى حاصل كرنے كے لئے يہ قول كيا گيا ،اور بھرم ورز مانہ

کے ساتھ ان کے عقائد میں اضافات وغلو ہونے لگا۔

احناف پر بھی ''ارجاء'' کی تہمت لگا گئی ہے، کہ یہ بھی تقیدیق بالقلب کو ایمان کیا ہے۔ کہ یہ بھی تقیدیق بالقلب کو ایمان کیا گئے مرجمہ کے سابقہ بیان کئے گئے عقائد کی رشنی میں بالکل ظاہر ہے کہ رہمہت باطل ہے، ایمان کے مبحث میں احناف کے موقف کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائیگا۔

#### جعميه

وہ فرقہ جو 'جہم بن صفوان' کے تبعین پر شمل ہے اور ایک خاص عقیدہ کے حال ہیں۔ اس شخص کا پورا نام ہے 'ابو محرجہم بن صفوان الخراسانی'' جو کہ قبیلہ اُزد کا ایک آزاد کر دہ غلام تھا، دوسری صدی ججری میں ظاہر ہوا، اور 128 یا 130 ہجری میں ظاہر ہوا، اور 128 یا 130 ہجری میں خل ہوا، اور 128 یا 130 ہجری میں خل ہوا، ان نے سب ہے پہلے قرآن کو گلوق کہا، اللہ عزوجل کی صفات کا اٹکار کیا۔ ان کے بعد معتزلہ نے انہی کے افکار کو دوبارہ زندہ کیا۔ معتزلہ کے اکثر عقائد انہی کے ہیں۔ اہم ابوالحن الاشعری نے 'جہم بن صفوان' کے چندعقائد بیان کے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں :ایمان الله عری نے 'جہم بن صفوان' کے چندعقائد بیان کے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں :ایمان الله عرف و بطل کی معرفت اور کفر اللہ عزوجل کی فرات ہے جمل کا نام ہے ، تمام افعال کا خالق حقیقت ہیں اللہ ہے ، بندوں کی طرف ان افعال کی جمل کا نام ہے ، تمام افعال کا خالق حقیقت ہیں اور جنت ودوز ڈے فناء ہو جانے کا عقیدہ در کھتے ہیں۔

**የተ** 

سوال: اشاعره اور ماتريديك بادے من آب كيا جائے إلى؟

☆الاشاعرة:

جه تسمید: اشاعره کانبت امام الاشعری کی طرف ہے۔ ابواکس الاشعری کانام علی بن اساعیل بن اُئی نِشر الاشعری ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب جليل القدر صحافي حضرت ابوموى الاشعرى رضى الله عنه تك يهنيجا ہے۔

ولادت ووعسات: الم ابوالحسن الاشعرى بصره ميس

250 میا 270 جری میں بیدا ہوئے ،اور بغداد میں رائح قول کے مطابق

324 جرى مين فوت ہوئے۔

ابتدائى حالات: المم الوالحن الاشعرى ايك على كران مي بيدا

امام دمحمر بن عبدالو بإب ابوعلى البيائي "كيساته موا\_

امام ابوالحن الاشعرى نے اکثر علم ابوعلى الجبائى سے ہى حاصل كيا، يہاں تك كدامام ابوالحسن الاشعرى معتزلہ كے امام مشہور ہوئے، اور آپ كے شيخ "ابوعلى الجبائى" مناظروں ميں آپ كواينانائب بنايا كرتے ہے۔

چالیس سال کی عربی امام ابوالحسن الاشعری کواند عزوجل نے ند بهب الل سنت کی طرف لوٹا دیا۔ معتزلہ کے اکثر مسائل وعقائد کے بارے میں آپ نے زبردست اشکالات وارد کئے۔ جن کا جواب کسی معتزلی کے پاس نہیں تھا، آخر کار آپ بھرہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے اور ند بہب اعتزال سے سب کے سامنے ند بہب الل سنت کی طرف رجوع کیا، یہ تمام تفاصیل خودامام ابوالحن الاشعری نے اپنی کاب سنت کی طرف رجوع کیا، یہ تمام تفاصیل خودامام ابوالحن الاشعری نے اپنی کاب سنت کی طرف رجوع کیا، یہ تمام تفاصیل خودامام ابوالحن الاشعری نے اپنی کاب "الا بانه عن اصول الدیانه" میں ذکر کیس ہیں۔

شیخ ابوالحسن اشعری اور جبائی کامناظرہ :

معتزله کاعقیدہ بیہ کہ اللہ براصلی للعباد کام (بینی جوکام بندے کے ق میں مفیداور بہتر ہو) کرنا واجب ہے۔ اس برشنے ابوالحن اشعری نے اسپیاستادا بولی جبائی سے فرمایا '' ما تقول فی شلانہ اخوہ'' کرتین بھائی ہوں ایک مطبع فوت ہوا، ایک عاصی فوت ہوا، ایک عاصی فوت ہوا اور ایک صغیر فوت ہوا ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا اول جنت میں جائے گا ٹائی کوجہنم کی سزاہے اور تیسرے کو خد ثواب ہے نہ عقاب۔ شخ ابوالحن اشعری نے کہا کہ اگر تیسرا کیے یارب جھے صغیر کیوں مارا؟ جھے کوں باتی نہیں رکھا کہ بڑا ہوکرا کیان لا ٹا اور تیری اطاعت کرتا اور جنت میں داخل ہو جاتا تو رب کیا فرمائے گا۔ تو جبائی نے کہا کہ رب فرمائے گا کہ میں تیرے حال کو جانتا جاتا تو رب کیا فرمائے گا۔ تو جبائی نے کہا کہ رب فرمائے گا کہ میں تیرے حال کو جانتا تھا کہ اگر تو برا ہوتا تو معصیت کرتا اور جہنم میں داخل ہوتا تو تیرے لیے صغیر مرنا بہتر تھا۔

شیخ ابوالحن اشعری نے کہا کہ اگر ٹائی کیے کہ جھے صغیر کیوں نہیں مارا تا کہ میں تیری نافر مانی نہ کرتا اور جہنم میں داخل نہ ہوتا تو رب کیا فرمائے گا؟ تو جہائی محصوت ہوا۔

اس کے علاوہ علماء نے ایک بڑا سبب بیربیان کیا ہے کہ معتز لہ عقل کوعقا کد میں بڑا مقام دیتے ہیں۔ امام ابوالحسن الاشعری رحمہ اللہ کویہ بات دووجوہ کی وجہ سے قبول نہتی:

بہلی دجہ یہ ہے کہ اگر عقل ہی عقائد میں معتبر ہوتو پھر دین ساویہ کی ضرورت نہیں رہتی ۔اور دوسری بات ہیہ کہ عقل کی دجہ سے بہت انسان کا فربھی ہوئے ہیں۔ دوسری دجہ یہ ہے کہ ایمان کی ابتداء غیب پر ہے،اور غیب کی با تیں عقل کے حدود سے باہر ہیں ۔لہذاعقل کو معیار بنا نا درست نہیں۔

ان تمام وجوه کی وجہ سے شیخ ابوالحن الاشعری نے فرهب معتزلہ کو چھوڑ دیا، اور عقل نقل کے درمیان ایک فرجب وسط کی بنیا در تھی۔ اور عقل وقتل کے درمیان ایک فرجب وسط کی بنیا در تھی۔

آپ ك ز مانديس ايك طرف معز لد تے جوسرف عقل كى طرف ماكل تھے

اور دوسر ے طرف حتوبیداور حنابلہ تھے جو صرف ظاہری نص کو تھا ہے ہوئے تھے۔ان دونوں کے مقابل امام ابوالحن الاشعری نے اُدلۃ عقلیہ اور اُدلۃ نقلیہ کو اہمیت دی۔ آپ نے الہیات میں تشبیہ و تنزییہ اور اختیار عباد میں جبر و تفویض کے درمیاں اپنے مذہب کی بنیا در تھی۔

حنابله (اور موجوده دور مین و بابیه غیر مقلدین) النّدعز وجل کی صفات مین "وجهه"، "یدین" اوردیگرصفات کوظا بر پرجمول کرتے ہیں۔ جبکه ام ابوائسن الاشعری ان میں تاویل کیا کرتے ہے، اور آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے تاویل کوچھوڑ کر بلاتشیہ وتمثیل اور بلاکیف کے "وجهه"، "یدین" کے اثبات کا قول کیا۔ ان کے علاوہ دیگر صفات الہی (حیات، علم، قدرت، ادادہ "مع، بصر، کلام) کے اثبات کے قائل ہے۔ ان صفات پر" ماتر یدیہ" صفت (تکوین) کا بھی اضافہ کرتے اثبات کے قائل ہے۔ ان صفات پر" ماتر یدیہ" صفت (تکوین) کا بھی اضافہ کرتے

# اشاعره کی چند مشعور شخصیات:

## قرن خامس البحريش:

الإوائل وتلخيص الدلائل "" وسالة الحرة"، "البيان في الفرق بين الموائل وتلخيص الدلائل"، "وسالة الحرة"، "البيان في الفرق بين المعجزات والكراميات"، "هداية المسترشدين"، "اعجاز القرآن").

ابوالحن احد بن محمد الطبري\_

ملا: والدامام الحرين الجوين (الوقد عبدالله بن الوسف، صاحب كتاب: "التبصرة والتلديخرة "من الوسل المام الحرين الوسل المام في فروق التسيالا، "النبات الاستواء") - ملا: امام الحرين الجوين (الوالمعالى عبداللك بن عبدالله، صاحب كتاب: "السعسقيده الحرين الجوين (الوالمعالى عبدالملك بن عبدالله، صاحب كتاب: "السعسقيده

النيظامية"، "البرهان"، "نهاية المطلب في دراية المذهب"، "الشامل"، "الارشاد")-

المنظامي المن المرين الحن بن فورك الانصاري ، صاحب كتاب: "المنظامي" ، "المحدود". كلاهما في الاصول والاول ألفه لنظام الملك ) ـ

ي: ( أبو إسحاق الإسفرانيني (التوفي:418 جرى)\_

ه: ( ابو إسحاق الشير ازى الفير وزآبادى (ابراجيم بن على ، التوفى:476 جرى ، صاحب كماب: "المهذب"، و"اللمع"، و"الملخص"، و"المعونة" ) - ما حب كماب: "المهذب كماب "الفرق بين الفرق") -

مهد: امام بيهي (ابوبراحربن الحسين) صاحب كماب "دلائل النبوة".

مهر: خطيب بغدادى (ابو بكراحمد بن على بن ثابت) صاحب كماب "تاريخ بغداد"، "الكفاية في علم الرواية"، "الفقيه التفقه"، "اقتضاء العلم والعمل" -

الم الم الم الم الم الم الم الم الم الكريم بن موازن ، صاحب كماب "السر سسالة

#### قرن سادس *يْن*:

المنالال"). والمرجم بن عمر بن عمر الغزال (التوفى: 505 عرى، صاحب كتاب: "احياء علوم الدين"، و"الاقتصاد في الاعتقاد"، و"تهافت الفلاسفة"، و"المعام العوام عن علم الكلام"، و"المنقذ من الضلال").

من الم شرستاني (الوالقة محربن عبرالكريم، صاحب كتاب: "السمسلسل والنحل"، و"الإرشاد الى عقائلة والنحل"، و"الإرشاد الى عقائلة العباد") -

الاشعوى".

الاشعوى".

الاحوذى"، القبس شرح موطأ"، "الانصاف في مسائل الخلاف" . قون سابع ين:

المام رازى (صاحب كمّاب: "مسفساتيسيح السغيسب"، "السمساحست المنشر قيله"، "أساس التقديس"، 'المطالب العاليه"، "المحصول في

علم الاصول").

الآرى (على بن محربن سالم ،سيف الدين) صاحب كتاب: "الاحكام في أصول الاحكام"، "أبكار الافكار":

ابن عبدالسلام ،عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام -صاحب كتاب:"الالسمام في أدلة الاحكام".

قاضى بيناوى (ابوسعيد عبدالله بن عمر) \_صاحب كتاب: "أنواد التنزيل وأسراد التأويل"، "مناهج الوصول الى علم الاصول".

قسون شاهب مين ابن دقيق العيد، امام عضد الدين الإيجى (صاحب كتاب المواقف)، امام يكي ...

قون تاسع میں :سیدشریف جرجانی علی بن محد (صاحب کتاب 'شرح مواقف') ابن خلدون ،المقریزی ،حافظ ابن حجر۔

> قون عاشوين الم ميوطي وغير بم مشيور شخصيات بين ــ من من من الم ميوطي وغير بم مشيور شخصيات بين ــ

> > Marfat.com

# ☆☆الماتريديه:`

امام ماتریدی این وقت کے بہت بڑے امام عظم، آپ فروع میں امام ابوصنیفہ کے تب کارد بلیخ فرمایا ، اور ابوصنیفہ کے تب سے ۔ آپ نے دلائل نقلیہ وعقلیہ سے معتزلہ ، جبمیہ کارد بلیخ فرمایا ، اور آپ کے بعد آپ کے تلافہ و نے اس سلسلہ کو جاری رکھا ، آپ کی دفات کے بعد آپ کے منج کو ایک فرمب کا درجہ حاصل ہوا۔

"ندہب ماتریدی" مختلف مراحل اورادوارے گزراتفصیل درج ذیل ہے۔ مسرحله تاسیس: بدوورامام ابوالمنصور ماتریدی کا ہے، ای دور میں آپ نے معتزلداورد گیرمبتدعہ کے ساتھ مناظرے کئے۔

مرطه تکوین: بدورامام ابوالمنصور ماتریدی کے تلائدہ کا ہے، تلائدہ کے دور میں ای آپ کا فرمب سب سے پہلے مرفقد میں مشہور ہوا۔ اس دور کی مشہور شخصیات میں سے:

المردوى (المتوفى: 390 جمري) من موى بن عيى المردوى، جد فخر الاسلام المردوى (المتوفى: 390 جمري) من حيد الربيان عيد الكريم المردوى في 
بیں۔ ابوالیسر البز دوی کے مشہور تلامذہ میں سے بھم الدین عمر النسفی مؤلف' العقائد النسفیہ'' بیں۔

مسوطه تالیف: ای دوریس ندجب ماتریدی کے دلائل کوبا قاعدہ تصانیف کی صورت میں مرتب کیا گیا۔ ای وجہ سے میددور باقی تمام ادوار سے وسیع اور ممتاز ہے۔

اس دور کی مشہور شخصیات میں سے:

مهر: الوالمعين ميمون بن محمد بن معتد النفي، (التوفي: 8 0 5 جري) صاحب كتاب: "تبصرة الإدلة")\_

﴿ ابوحفَّصْ عِجْمِ الدين عمر بن محمد الحنى النسفى ، (التوفى:537 جمرى) \_

الموقد أور الدين احمه بن محمد الصابوني التوفي: 80 5 جرى، صاحب

كتاب:"الكفايه في الكلام")\_

المنته: حافظ الدين عبدالله النه النه في :710 جرى)\_

الاصدار").

مهم: كمال ابن البمام التوفى: 861 جرى بصاحب كتاب "المسايرة في العقائد المنتجية في الآخرة") بس-

ماتريدىيدك اصول، اوراشاعره كے ساتھ مختلف فيدمسائل ميں (المناره) بہترين

قب ولی جس کی ایک بردی وجہ نہ ہے کہ خلافت عمامہ ماصل ہوگی، جس کی ایک بردی وجہ نہ ہے کہ خلافت عمامہ ماصل ہوگی، جس کی ایک بردی وجہ نہ ہے کہ خلافت عمامہ کی ایک بردی وجہ نہ ہے کہ خلافت عمامہ کی ایک بردی کا نہ بہت عالب الم جہال جہال جہال تک خلافت الم الم برا برا مام تربیدی کا نہ بہت عالب الم تقال برا مام تربیدی کا نہ بہت عالب الم تقال برا مام تربیدی کا نہ بہت عالم الم تقال برا مام تربیدی کا نہ برا مام تربیدی کی مام تربیدی کا نہ برا کی کا نہ برا کے خلافت کے تو تو تربیدی کی کا نہ برا کی کا نہ برا کے خلافت کی تو تربیدی کا نہ برا کی کا نہ برا کی کا نہ برا کی تو تربیدی کا نہ برا کی کا نہ برا کا کا نہ برا کی کا نہ کی کا نہ برا کی کا نہ ب

یورپ میں امام ماتریدی کے افکاررائے تھے۔

ہندوستان میں ' درس نظامی' پڑھانے والے تمام مدارس امام تریدی کے مذہب پر ہیں، اس طرح چین، افغانستان، بلاد مادراء النبر، ترکی، رومانیہ، عراق، مصر، براعظم افریقہ میں اب بھی ندہب ماتر ید بیای غالب ہے۔

بندوستان میں مذہب ماتر یدریہ کے بہت بڑے امام، فقیداور محدث الشاہ

احدرضا خال 'التوفي:1340 جرى بيل-

## ماتریدیہ کے اصول:

ند به ما تربید بیر بیر اصول دین کو دعقلیات اور دسمعیات میں تقلیم کیا گیا ہے۔
د مقلیات ایس میں تو حید وصفات باری تعالی جسن وقتح وغیرہ شامل ہیں۔ لیعنی
ارسال رسل کے بغیر بھی ہرانسان کو تو حید باری تعالی کا قرار ضروری ہے ، اور اسی طرح
اشیاء کے جسن وقتح جانے میں عقل مستقل ہے ، شرع میں اسی حسن وقتح کی تا نمید ہے۔
د سمعیات ایس باب میں وہ امور ہیں جن تک عقل کی رسائی شہیں مثلا:
شرعیات ، امور آخرت ، عذا ب قبر ، وغیر ذلک۔

عسقائد كم باب ميں ماتويديه كا مذهب: دليل جب تطعى الثبوت اور تطعى الدلالة موتواس عقائد ثابت موسط ، يعن نص قرآنى اور سنة متواتره اور الريل تطعى الدلالة موتواس عقائد ثابت نبيل موسط الريل تطعى الثبوت موم تطعى الدلالة منهوتواس عقائد ثابت نبيل موسط المرح خرآ عاد سے جو كرفلنى الثبوت ہالى سے بھى عقيده ثابت نبيل موكا خرر آحاد سے جو كرفلنى الثبوت ہالى سے بھى عقيده ثابت نبيل موكا خرر آحاد سے جو كرفلنى الثبوت ہالى سے بھى عقيده ثابت نبيل موكا خرر آحاد صلى الشوت ہالى كے لئے مفید ہے۔ باتى عقائداوراصول كى المام ترعيداوراثبات اعمال كے لئے مفید ہے۔ باتى عقائداوراصول كى القائداوراصول كى التا كولئيں۔

\*\*\*

سوال: اشاعرہ اور ماتر یدید کے درمیان مختلف فید مسائل کیا ہیں؟۔
جبواب: اشاعرہ اور ماتر یدید دونوں اہل سنت ہیں، اکثر شوافع اصول ہیں امام ابوائحس الاشعری کے تبع ہیں۔ اورا کثر احتاف اصول ہیں امام ابومنصور ماتر یدی کے تبعین ہیں۔
اشاعرہ اور ماتر یدید کے درمیان اکثر اصول ہیں اتفاق ہے۔ کیونکہ دونوں کا وہی ذہب ہے جوسلف صالحین کا تھا۔ اگر چہدونوں امام ایک دوسر کے وجائے بھی مہیں تھے۔ امام ابومنصور ماتر یدی بلاد ماوراء النہر سے بھی باہر نہیں گئے، اور امام الاشعری بھی بلاد ماوراء النہر میں نہیں گئے۔ پھر بھی دونوں کا بیا تفاق شاصد ہے کہ الاشعری بھی بلاد ماوراء النہر میں نہیں گئے۔ پھر بھی دونوں کا بیا تفاق شاصد ہے کہ دونوں کہ حقہ کے ترجمان تھے۔ لیکن اس کے باوجود متعدد مسائل ہیں دونوں کا اختلاف بھی دونوں کا میاتھ ہے۔

| مذهب الاشاغره                     | مذهب الماتريديه                  |    |   |
|-----------------------------------|----------------------------------|----|---|
| الله عزوجل کی معرفت شرع سے        | الله عزوجل كى معرفت عقل سے       | 1  |   |
| واجب ہے۔ ورود شرع سے قبل          | واجب ہے،جن کے پاس رسول           |    | I |
| ايمان بالله واجب نبيس وه لوگ جنگي | نہیں بھیجا گیا ان برجھی توحید کا | ./ | ŀ |
| طرف رسول مبعوث نه جو معذور        | اقرارضروری ہے، اہل فترہ بھی      |    |   |
| -Ut                               | معذورتيل_                        |    |   |
| اراده، رضاومحبت ایک ہی چیز ہے۔    | صفت اراده اور محبت ورضامين قرق   | 2  |   |
|                                   | كرت بير لين بعض كام الله         |    |   |
| / /                               | عرومل كاراده سے موتے ہيں         | 1  |   |
|                                   | ممرالندان مرراضي جبس موتا بمثلا  |    |   |
|                                   | كفرومعصيت.                       | _  |   |

|                                    | 2000                            | ٠٠ |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------|----|--|--|
| اشیاه میں حسن وقع شری ہیں۔         | اشياء مين حسن وتع عقلي مين-     | 3  |  |  |
| الله عزوجل کے افعال معلل           | الله عزوجل كے افعال حكمت سے     | 4  |  |  |
| بالاغراض بين_                      | خال بيس-                        |    |  |  |
| الله عزوجل كا كلام مسموع ب         | الذعزوجل كاكلام تفسى غيرمسموع   | 5  |  |  |
| اشاعره ميس سے ابواسحاق الاسفرائيني | ہے، صوت وحردف اس کلام پر        | `  |  |  |
| نے امام ماتر بدی کا قول اختیار کیا | ولالت كرت بين _                 |    |  |  |
| ہے۔اور ابوبکر الباقلانی فرماتے     |                                 |    |  |  |
| بن كه الله عزوجل كا كلام غيرمسموع  |                                 |    |  |  |
| ہے، لین اللہ جاہے تو مسی کو بھی سا | -                               |    |  |  |
| سكتاب على خلاف العادة              |                                 |    |  |  |
| میصفات حادثہ ہیں۔ لین تخلیق اے     | صفات فعلیہ (ان کی توضیح ایخ     | .6 |  |  |
| قبل-الله عروجل خالق شه فقا-ای      | مقام پر کی سمی ہے)مثلا:         |    |  |  |
| طرح ويرمقات فعليه مين لفت كا       | تخليق ، ترزيق وغيره، صفات       |    |  |  |
| مجمى مبى تقاضا ہے۔                 | قديمه بي ياصفات حاذشة بي ؟-     |    |  |  |
|                                    | ماتريديد: بيصفات قديم بين، انكا |    |  |  |
| l r jia (*)                        | حوادث کے ساتھ تعلق حادث         |    |  |  |
|                                    |                                 |    |  |  |
|                                    |                                 |    |  |  |
|                                    |                                 |    |  |  |

| _ |                                    | وَفَيْنَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه |     |
|---|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | تکوین الله عزوجل کی صفت نہیں،      |                                                                                                            | 7   |
|   | بلكه اراده " اور " تدرت " اصل      | تكوين اور مكؤن آيس ميس مغارً                                                                               | •   |
|   | صفات بین،ادر میتکوین ایک اعتباری   | •                                                                                                          |     |
|   | اور عقلی بات ہے جومؤثر اور اُثر کے | سے وجود میں لانا "متمام صفات                                                                               |     |
|   | درمیان نبست سے حاصل ہے، اس         | فعلیہ اس صفت کی طرف راجع                                                                                   |     |
|   | وجه سے تکوین اور مکون ایک ہی چیز   | : -U!                                                                                                      | · Y |
|   |                                    |                                                                                                            |     |
|   | تحميل وتكليف ما لا يطاق (دونوں)    | تكليف مالايطاق جائز نبيس جبكه                                                                              | 8   |
|   |                                    | محميل مالا يطاق جائز بـــــــالله                                                                          |     |
|   |                                    | عزوجل كافرمان: (رَبَّسنَسا وَ إِلَا                                                                        | ļ ; |
|   |                                    | تُحَمَّلُنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ) مِن                                                               |     |
|   |                                    | اس سے پناہ ہے۔                                                                                             | F   |
|   | اشاعره عقلامطيع كيلئ عذاب كومكن    | كيامطيع كوعذاب ميس مبتلا كرناجائز                                                                          | 9   |
|   | جانے بیں کہ اللہ عزوجل مالک ہے     |                                                                                                            |     |
|   | 1 *                                | دونول (مازيدسيه اشاعره ) شرعا                                                                              |     |
|   |                                    | اس کے عدم جواز پر متفق ہیں۔                                                                                |     |
|   |                                    | ماتر بدرية عقلا بهى عدم جواز كے قائل                                                                       |     |
|   |                                    | · -Ut.                                                                                                     |     |
|   |                                    |                                                                                                            |     |

| مقلد فی الاصول کا ایمان سی ہے۔        | 10                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
| سعيد كاشقى بهونا اور بدبخت كانبك      |                                                                                                                                                                                                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                   |
| شقاوت ہے تی بن جاتا ہے۔               |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
| استطاعت کی دوقتمیں بیں ایک            | 12                                                                                                                                                                                                                |
| فعل ہے قبل جس کا معنی ہے              |                                                                                                                                                                                                                   |
| "اسباب وآلات كى سلامتى"-              |                                                                                                                                                                                                                   |
| اورایک استطاعت مع الفعل ہے            |                                                                                                                                                                                                                   |
| جي المعنى ہے " توت "-                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| نی کے لئے مردہ ونا ضروری ہے۔          | 13                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | سعید کاشتی ہونا اور بد بخت کا نیک  بخت ہوجانا جائز ہے۔ سعید افعال شقاوت سے شق بن جانا ہے۔ استطاعت کی دوسمیں ہیں ایک فعل سے قبل جس کا معنی ہے "اسباب وآلات کی سلائی"۔ اورایک استطاعت مع افعل ہے جبکامعنی ہے "قوت"۔ |

14 بندوں کے افعال کا خالق اللہ کسب اشعری کا سمجھتا اتنا مشکل ہے عزوجل ہے۔ اور بندہ کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کہا "كاسي" ب- گركب كي جاتاب "أخفي من كسب تعریف میں اختلاف ہے۔ الاشعری" ۔ بہر حال اشاعرہ کے ماترید بید: "اسباب وآلات کی نزدیک: بندوں کے افعال اختیار بیر سلامتی "صرف الله عزوجل کی تخلیق "ابداعا" و"احدا تا" الله کی قدرت ے۔اور استطاعت مع افعل سے واقع ہوتے ہیں،بندے کا " قوت " بھی اللہ کی تخلیق ہے، اس " کسب" بیاہے کہ فعل کے وقت قوت كا اين اختيار سے بندے كا"اراده" ال قوت وقدرت استعال "كسب" ہے۔ استعال "كسب" ہے۔ اللہ كى تخليق سے یا بول کہیں کہ اصل قعل میں مؤثر ہے۔ لہذا اشاعرہ کے نزدیک بندہ الله كي قدرت بي اور صفت تعل صرف "كاسب اراده" بي "كاسب فعل دوقد رنون کے تحت وقوع پذیر یا یوں کہیں کہ فعل ایک ہی '' قوت' سے وجود میں آتا ہے، اور وہ اللہ کی ۔ تخلیق سے ہے۔ بندہ اسیے فعل میں

میں مؤثر بندے کی قدرت ہے۔ تو افعل منہیں۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

سؤال: "قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية". وهو (أى الحق) الحكم المطابق للواقع... حقيقة، ماهيه، هوية من كيافرق ع؟ صدق وق من كيافرق ع؟ ان من كيافبت عنديه، لا أدريه، موقعطائيكون إن وجرشميه كياه؟" حقائق الأشياء ثابتة" كامفهوم بنام "الأمور الثابتة ثابتة" بينا جائز عيموال وجواب كي وضاحت كريل.

جواب: (قال المصنف) إلى أَهُلُ الْحَقِّ : حَقَالَ الْأَشْيَاء ثَابِتُهُ، والعِلْمُ بِهِمَا مُتَحقِّقُ خلافًا للسوفسطائية". المُحَنِّ فرمات إلى الشياء كالمختقين على المران عائل كاعلم تحقق عن برخلاف سوفسطائية كدوه حقائق اور العِلْمُ بيسها "كمنكرين-

"حسق" كسى تعويف: حق وهم بجوداته كمطابق موراورق كااطلاق اتوال ،عقائد، أديان، وغدام برموتا بيكيونكه بيسب حق برمشتل بين حق كامقابل باطل ب-

صدق وحق میں فرق: "مرق" اقوال کے ماتھ فاص ہے، کہا جاتا ہے" قول صادق" جبر "عقیدة صادقة" "نہیں کہا جاتا۔"صدق" کامقابل کذب ہے۔ محصدق وقت میں یوں فرق کرتے ہیں: کرفت میں واقعہ کی جانب ہے۔

مطابقت کا عتبار ہوتا ہے، اور صدق میں تھم کی جانب سے مطابقت کا عتبار ہوتا ہے۔
تو ''صدق تھم'' کامعنی ہوگا کہ تھم واقعہ کے مطابق ہے۔ اور 'مقیت تھم'' کامعنی ہوگا کہ
واقعہ کے مطابق ہو۔

(قال الشارح): "حقيقة الشي وما هيته ما به الشي هو هو" - يخاشي على الشي هو هو" - يخاشي على حقيقت وما هيته ما به الشي هو هو "موجود موجود موج

پر "هویة" کے تین معانی ہیں۔ "ماهیة مشخصه" جواشاره کو قبول کرتی ہے۔ (وہ شیء جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو، مثلا زید)۔ دومرا معنی ہے" وجود خارجی کے ساتھ ماھیة اشاره کے قابل ہوتی ہے۔ مثلا: زید کا خارجی میں موجود ہوتا ("هویة" کے ساتھ ماھیة اشاره کے قابل ہوتی ہے۔ مثلا: زید کا خارجی میں موجود ہوتا ("هویة" کے بیدونوں معانی مستعمل ہیں)۔ تیسر امعنی ہے شارجی میں مثلا زید جو کہ موجود فی الخارج ہے۔

اعتواص: (قال الشارح) فأن قيل: فالحكم بنبوت حقائق الأشياء يكون لغواً، بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة "كر" حقائق الأشياء ثابتة" كم منهوم بنما م "الأمور الثابتة ثابتة" يرافواور تاجا زمد

جواب: جن حقائق الاشياء كاجم اعتقادر كھتے بيں اوران كونا مول سے مكل كرتے بيں جي انسان، فرس، آسان، زمين تو يہ في نفس الامرموجود بيں۔ جي جي جا الوجود موجود يعنى جس كوجم واجب الوجود مانتے بيں وه موجود في نفس الامرے واجب الوجود موجود من جي جس كوجم واجب الوجود مانتے بيں وه موجود في نفس الامرے واجب الوجود الثابتة ثابتة كي طرح نبيس ہے۔

جواب کی تحقیق ہے کہ تی کے لئے بھی مختلف اعتبارات ہوتے ہیں کہ بعض اعتبارات ہوتے ہیں کہ بعض اعتبارات کی وجہ سے اس برحکم الگانامفید ہوتا ہے اور بعض کی وجہ سے مفیر نہیں ہوتا جسے کہ انسان ہے جب یہ لحاظ کیا جائے کہ یہ ایک جسم ہے۔ (مطلق جسم حیوان ۔اور جب نہیں) تواب اس پر حیوانیت کا حکم الگانامفید ہے۔ ھذا المجسم حیوان ۔اور جب انسان کواس لحاظ سے لیا جائے کہ بی حیوان ناطق ہے تواب اس پر حیوانیت کا حکم الگانا مفیر نہیں۔

ای طرح حقائق کے بھی مختلف اعتبارات ہیں۔ کہ حقائق معلومہ ہیں یا موجودہ ہیں۔ کہ حقائق معلومہ ہیں یا موجودہ ہیں۔ دوراس معلومہ ہیں اوراس حیثیت سے مفید ہے کہ بیمعلومہ ہیں اوراس حیثیت سے کہ بیموجودہ ہیں لغوہ۔

 وسمن ہے انکون کے ساتھ عناد ہے اس وجہ سے انکامینام رکھا گیا۔

"عسنديسه": جوهاكن كر بوت كاانكادكرتي بين اوريد خيال كرتي بين كديد اعتقاد كرتابع بين، اگر بهم كمي شي كرجو بر بون كاعتقاد كرين تووه جو بر بوگا يا عرض كاكرين تو وه عرض بوگا ، اى طرح قديم و حادث بونا بهي جمار ب اعتقاد پرب و سه موا عنديده لمز عمه مه مان حقيقة الشي ها هو عند المعقند. لين وسموا عنديده لمزعمه مه مان حقيقة الشي ها هو عند المعقند. لين

"الا دریه": جو بوت وعدم بروت بی عظم کا انکار کرتے بیں بی عکم کے بوت وعدم بیں شک کرتے ہیں ، ای طرح بیسلسلہ بیں بھی شک کرتے ہیں ، ای طرح بیسلسلہ آگے چانا جائے گا۔ و سمو ا بھذا الاسم لأنهم يقولون لا أدرى و لا أدرى . انکابينام اس وجہ ہے پڑا کہ بیم بری عکم بارے بیں کہتے ہیں ' ہم نہیں جائے "۔ سوفسطائیه کو جو اب: سوفسطائیہ کو جو اب: سوفسطائیہ کے جو تاکن الاشیاء کے مسکر ہیں ، ان کے جو اب میں کہتے ہیں کہتم ارابیا انکار درست نہیں کیونکہ بعض اشیاء مسکر ہیں ، ان کے جو اب میں کہتے ہیں کہتم ارابیا انکار درست نہیں کیونکہ بعض اشیاء خابت ہیں بالعیان۔ (اُی بر کہتے البصر کا شمس والارض) اور بعض بیان کے ساتھ خابت ہیں (اُی بالبرهان کا لواجب تعالیٰ)۔

ایک الزامی جواب: اگراشیاء کی فی تحقق نه جوتواشیاء ثابت بین اورا گرخفق جوتو نفی بھی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے اس لئے کہ یہ '' حکم'' کی ایک قسم ہے۔ توشیء من الحقائق ثابت ہوگی ، لہذا نفی علی الاطلاق درست نہیں لیکن پید جواب صرف ''عناویہ'' کے لئے ہی ہے۔

000000

سبوال: اسباب علم پرنوت کھیں بنبرصادق کی کتنی شمیں ہیں؟ تعریف وظم بیان کریں بنبر صادق کی کتنی شمیں ہیں؟ تعریف وظم بیان کریں بخبر صادق علم ضروری کی موجب ہے یا استدلال کی وضاحت کریں؟ جواب

علم كى تعريف: "العلم هو صفة يتجلى بها المذكور لمهن قامت هى به" علم ايك مفت به حسل مندور (چا به وه موجود به بالمدن قامت هى به "علم ايك مفت به حسل معدوم بمكن به وياستحيل) ظاهر بهوال شخف ك لئے جس كهم كاس (ندكور) ك ساتھ تعلق بهو۔ (ية تريف ايو مفور ماتريدى كى به) يعنى علم وه صفت به حس ساتھ مطلوب منكشف بوتا به .

علم کی تعریف و حقیقت میں کافی اختلاف ہے، یہاں پرعلم میں انکشاف تام کی قیدلگاتے ہیں، اوراس کا مقابل ' طن' شار کرتے ہیں۔جولوگ علم کی تقسیم' تصور' و '' تقدیق'' کی طرف کرتے ہیں ان کے زدید ' طن' مجمی علم کی ایک قشم ہے۔

اسباب علم تین هیں:

مخلوق کیلئے اسباب علم تین ہیں (حواس سلیم، فیرصادق اور عقل) تین ہیں حصر استقرائی ہے۔ وجمعہ حصوب بیب اگر خارج سے ہوتو فیرصادق کیونکہ بیا کی آواز ہے جو کہ خارج سے ٹی جاتی ہے۔ اگر خارج سے نہ ہو بلکہ داخلی ہولیکن وہ آلہ غیر مدرک ہوتو حواس ہے ( کیونکہ حواس واسطہ ہے، اصل اوراک عقل سے ہے) اور اگر وہ آلہ مدرک ہوتو عقل ہے۔

اعتواض: ان اسباب كائين ش حركرنا مي نين (اول): السليك مسب موثر تمام علوم من تو الله تعالى ك ذات ب\_ كونكه الله تعالى بغيرتا ثيرها سه جراور عقل كام بيدا فرما تا ب\_ اورسب ظامرى (جيسے كه جلانے كيا آك) عقل بى بيدا فرما تا ب اورسب ظامرى (جيسے كه جلانے كيلئے آگ) عقل بى بيدا فرما تا بار اور ادراک كے طرق بيل - بيدا مير بيس حواس واخبار عقل كے لئے آلات اور ادراک كي طرق بيل -

الحاصل جوسب علم کی طرف پہنچا تا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی علم کو اسباب کے ساتھ بیدا کردے، جبیا کہ عادت الہیہ جاری ہے، تو یہ مدرک (مثلاً عقل)،

آلات (مثلاً: حس) اور طریق (مثلاً: خبر) کو بھی شامل ہوگا۔ اور ان کے علاوہ دیگر اشیاء (مثلاً: وجدان، حدی، تجربہ اور نظر عقلی) کو بھی شامل ہوگا۔ لہذا جب ایسا ہے تو اسباب علم کا تین میں حصرتی نہیں۔

جواب: تین میں حصر مشائ کی عادت پر ہے کہ وہ صرف مقاصد بیان کرتے ہیں اور فلاسفہ کی تدقیقات سے بیخے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشائ نے جب بعض ادراکات کوحواس فلا ہری کے استعمال کے بعد پایا (چاہے وہ ذوی العقول سے ہوں یا غیر سے ) تو حواس کو ایک سبب بنایا۔ اور جب خبر صادق سے معلومات ویڈیہ کے بوٹ یورے بوٹ مسائل کا تعلق تھا تو اس کو دوسرا۔ سبب بنایا۔ اور جب مشائ کے کر ذو یک حواس باطنہ جس کو حس مشترک کہا جاتا ہے (خیال یا وہم بھی کہتے ہیں) ثابت نزد یک حواس باطنہ جس کو حس مشترک کہا جاتا ہے (خیال یا وہم بھی کہتے ہیں) ثابت نہیں ۔ اور نظریات ، بر یہیا ہے، تجربات ، حد سیات ، کی تفاصیل سے ان کو پچھ غرض بھی نہیں ، اور اس کے ساتھ تمام کا مرجع عقل کی طرف ہی ہے تو عقل کو تیسر اسبب بنایا۔

يما سبب علم:

حدواس پانچ هين: (سمع،بهر،شم،ؤوق، س) يعنى: سننے، ويكھنے، سوئلھنے، چكھنے، جو بلکھنے، ان حواس كى اصل حقیقت كاعلم تو الله عزوجل كو ہے۔ طب و حكمت میں حواس كى بجھ حقیقت بول ہے كہ!

سمع: وه توت جو کان کے سوراخ کے پچھے بچھائے ہوئے پردوں میں رکھی گئے ہے،
جب ہوا کے ذریعہ آوازان پردوں تک پہنچی ہے تو انسان کوآ واز کا ادراک ہوتا ہے۔
بسمع: وہ توت جو دو پھوں میں رکھی گئے ہے، یہ دونوں پٹھے د ماغ میں ملے ہوئے
ہیں اور ہرایک کا ایک ایک آئے ہے تعلق ہوتا ہے۔

المنعم: وماغ کے اکلے حصہ میں دوا بھرے ہوئے گوشت کے قالتو حصوں میں بی توت رکھی گئی ہے، جب ہوا کے ذریعہ کوئی (خوش، بد) بوظیعوم (نتھنوں کا آخری حصہ) تک پہنچی ہے تواس توت کے ذریعہ اسکا ادراک ہوتا ہے۔ احساس: تمام بدن میں ایک قوت رکھی گئی ہے، جس سے گرمی ہمردی ،خشکی ہڑی کا احساس ہوتا ہے۔

فود: ان تمام حواس کا انگ انگ کام ہے، ایک کا ادراک دوسرے سے ماصل نہیں ہوتا۔ اگر چہ شرعابہ جائز ہے کہ بیسب اللہ عز وجل کی تخلیق سے ہے، اللہ جا بتا تو ہاصرہ سے آوازوں کا ادراک بیدافر مادیتا۔

# دوسرا سبب علم:

## خبر صادق و کاذب کی تعزیف :

خبرصادق وہ ہے جو واقعہ کے مطابق ہو کیونکہ خبر کلام ہے اور اس کی خارج کے ساتھ ایک نسبت ہے ، اگر خارج اس نسبت کے مطابق ہوتو وہ صادق ہوگا ، اگر خارج اس نسبت کے مطابق ہوتو وہ صادق ہوگا ، اگر خارج اس نسبت کے مطابق نہ ہوتو وہ کا ذب ہوگا۔ یوں بھی تعریف کرتے ہیں کہ واقعہ خبر کے مطابق ہوتو صدق ورنہ کذب فرق صرف اتنا ہے کہ اول میں صدق و کذب خبر کے مطابق ہوتو صدق ورنہ کذب فرق صرف اتنا ہے کہ اول میں صدق و کذب خبر کے اوصاف ہیں ، اور جائی میں مخبر (خبر دینے والے) کے اوصاف ہیں۔

### خبر صادق کی اقسام:

خرصادق كى دوسمين بين: (۱): خرمتواتر، (۲): حب السرسول السويد بالمعجزة. خررسول جس كي مجره كما تعتائدة و

(۱): خرمتوار : دہ خرجوقوم کی زیانوں پرصادق ہوادر دہ قوم بلجاظ تعداداتی ہوکہ عقلا ان کا جموث پر اتفاق محال ہوء اس خبر سے بغیر شہر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات بدہے کہ اس سے "علم ضروری" ماصل ہوتا ہے، جیسے مکہ یکے وجود کاعلم۔ (۲): جبر خبر رسول جومجز وسے مؤید ہو، اس سے وعلم استدلالی عاصل ہوتا ہے۔ علم استدلالی سے مراد وہ علم جونظر فی الدلیل سے ثابت ہو۔ اور جوعلم خبر رسول سے حاصل ہوتا ہے ہے۔ تابت ہو۔ اور جوعلم خبر رسول سے حاصل ہوتا ہے یہ تین وثبات میں علم ضروری کے مشابہ ہے۔ یعنی تشکیک مشکک سے زوال کا احتمال نہیں رکھتا۔

سؤال وجواب: خبر الرمول الموید بالمعجزة کی تم نے جودضاحت کی کہ یم ضروری کے مثابہ ہے تو اسکوالگ سے فرکر کرنے کا کیافا کدہ ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ایک ہے تو اسکوالگ سے فرکر کرنے کا کیافا کدہ ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ایک ہے تو النظم ہے مثلاً: "البینیة علی الرسول علی المدی و الیوین علی من السین المدی ہونے والاعلم ہ مثلاً: "البینیة علی المدی ہے گراس بات کاعلم کر ایسنة" مدی پر ہے جام استدلالی ہے۔ (وفید ما فید)

جبکہ خبر واحد کے بارے میں متعلمین کا نظریہ ہے کہ بیر وجب علم ہیں بلکہ موجب ظن ہے کیونکہ اس (خبر واحد) کے خبر رسول اللیکی ہوئے میں شبہ ہے۔

اعتراض: خبر صادق کی اس کے علاوہ بھی اقسام ہیں۔مثلا: اجماع ،خبر مختف بالقرائن ، لہذا خبر صادق کوصرف دومیں بند کرنا تھے نہیں۔

جواب: يهال پرخبر سے مراد وہ خبر ہے جوعوام کے لئے سبب علم ہے، قرائن وغیرہ ملانے کے بیار میں اخری میں ہے۔ ملانے کے بغیر، لہذا خبر محتف بالقرائن عام بیں اوراجماع متواتر کے تھم میں ہے۔

#### تيسرا سبب علم:

عقل كى تعويف: "هو قو-ة لبلنفس بها تستعد (النفس) للعلوم والادراكات، عقل وه توت م سيقس علوم وادراكات كيك تيار بوتا ب-

عقل سے جوالم باالبدامة تابت مووه ضروری موتائے (بعن فکر کے بغیر صب کل جزء

ے براہوتاہے) اور جوعلم استدلال کے ذریعہ حاصل ہووہ اکتمانی ہوتاہے۔
"علم اکتمانی" وہ علم جو "کسب" کے ذریعہ حاصل ہو۔"کسب" دوطرح ممکن ہے۔
(۱):عقلیات میں نظر وفکر "کسب" ہے۔(۲): اور غیر عقلیات میں "کسب" اپنے
افتیار ہے اسباب کوکام میں لانا ہے۔ اس کے مقابل "علم ضروری" ہے۔
افتیار سے اسباب کوکام میں لانا ہے۔ اس کے مقابل "علم ضروری" ہے۔
" میں کہ میں کر میں کے مقابل "علم ضروری" ہے۔
" میں کی میں کی میں کر میں کے مقابل "علم میں کر میں کے میں کر میں کے میں کر میں کے میں کر میں کر میں کے میں کر 
سوال: الهام كى تعريف كري - كياالهام بهى اسباب علم بين سے ؟
الهام كى تعريف: "القاء معنى في القلب بطريق الفيض" - يعنى الله عزوجل بطريق الفيض" وينى بغيراكتاب ) كوكى معنى دل بين دال و ـ ـ اس تعريف سے دویا تین معلوم ہوتی ہیں كرالهام خيركا ہوگا بشر شيطان كی طرف سے به اوراسكووسوسه كہا جائے گا۔ اور دوسرى بات كرالهام ميں بندے كاكوكى اختيار ، وكسب وغيرة بين ہے ۔

العسام سبب علم نهين هي: مصنف فرمايا "ليس من اسباب المعدوفة". (ليس من اسباب العلم) مبين كما كيونكه معرفت اورعم أيك بى چيز عبداً كر چهنف في الميات وكليات اورمعرفت كويسا نظ وجزئيات كماته فاص كيا ميكن استخصيص كى كوئى وجنيس هيد

الہام ہے عام مخلوق کے لیے علم ٹابت ٹیس ہوتا کیونکہ بیدایک شخص کو ہوتا ہے اور یہ میکن ہے کہ وہ فض کو ہوتا ہے اور یہ میکن ہے کہ وہ فض الہام اور وسوسہ میں فرق نہ کرسکتا ہوا س وجہ سے الہام کی وجہ سے کی اور پرکوئی بات لازم نہیں کرسکتا۔

ال ال الشخص كو جسے المام مواہم عاصل موقا۔ عدیث میں المام كا جوت المام مواہم عاصل موقا۔ عدیث میں المام كا جوت إرشاد مين ألم قَدْ كُسانَ فِيدَ مَسا مُنطَسَى فَبُلَكُمْ مِنْ الْاهُمِ مُن حَدَّدُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَو بُنُ الْخَطَابِ، قَالَ مُستحدًدُ وَنَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَو بُنُ الْخَطَابِ، قَالَ مُستحدًدُ وَنَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَو بُنُ الْخَطَابِ، قَالَ مُستحدًدُ وَنَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَو بُنُ الْخَطَابِ، قَالَ مَ

ابن وَهُبِ تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ مُلْهُمُونَ " (صحيح مسلم).

حضرت على رضى الله عنه كا قول ب: "الهدمن وبسى المهاها" (كنز العمال) سلف صالحين مين بهي كثير جماعت كوالهام مواكرتا تقا-

**ተተተተተ** 

سوال: "العالم بجميع اجزائه محدث" كي وضاحت كرير.

عالم كى تعریف: الله تعالى كالوه جميج موجودات كوعالم كتي الله الحراض، عالم الحراض، عالم افلاك وغيره شارح نے فرمایا: "العالم أى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع" كم عالم سے مراد الله تعالى ك علاوه وه موجودات بين جنكى وجه سے صافح كاعلم كم عالم سے مراد الله تعالى ك علاوه وه موجودات بين جنكى وجه سے صافح كاعلم كم عالم سے مراد الله تعالى كے علاوه وه موجودات بين جنكى وجه سے صافح كاعلم

عالم بجميع اجزائه حادث هي: جميع اجزائه حادث هي اجراء مرادآسان اورجو يه

خادث كا معنى: حادث يمرادعدم سے وجود كى طرف آنے والا عدم سے وجود كى طرف آنے والا عدم سے وجود كى طرف آنے والا عدم سے وجود كى طرف آنے كامطلب بيہ كم يہلے معدوم تھا يجرموجود ہوا۔

اختساف فلاسفه: نلاسفه اسان کوقدیم مان بین وه آسان کے حدوث کے قائل بی بین وه کہتے بین که آسان کا هیولی ، صورة جسمیہ اور نوعیہ قدیم بین ۔ اسی طرح عناصر اربعہ (آگ، پائی ، ہوا ، ٹی ) اپنے هیولی اور صورة جسیمہ کے لحاظ سے قدیم بین نوع کے لحاظ سے قدیم بین نوع کے لحاظ سے بعنی بیعناصر بھی صورة سے فالی اور جدانہیں ہوئے۔ قدیم بین نوع کے لحاظ سے العندی طرف قدم کی نبیت کرنا ورست نبین ہاس لیے کہ انہوں نے صراحة ماسوی اللہ تعالی کے حدوث کا قول کیا ہے؟

جنواب: قديم اور حادث كي دوجمين بين قديم ذاتي اورقد يم زماني عادت ذاتي

اورحادث زمانی۔

قديم ذاتى:جو محتاج الى الغير شهو

قديم زمانى: جومسبوق بالعدم تدمو

حادث ذاتي: جو محتاج الى الغير مو..

مادث زماني: جومسبوق بالعدم يو.

فلاسفہ نے اگر چہ ماسوی اللہ کے حادث ہونے کا قول کیا ہے لیکن وہ استے اللہ علی اللہ کے حادث ہونے کا قول کیا ہے لیکن وہ استے اللہ کے خزد کیا عالم حادث و مانی مائے ہیں بین اس برعدم طاری ہیں ہوا ہے جبکہ متعلمین کے خزد کیا عالم حادث و اتی نہیں بلکہ حادث زمانی ہے توجس معن کے لحاظ سے فلاسفہ نے ماسوی اللہ کو حادث کہا ہے وہ قدم کے منافی نہیں ہے۔

دلیل: عالم بجمیع اجزائد لین کائنات اوراس کی ہر چیز حادث ہے اس لیے کہ عالم مشتمل ہے اعران وعوارض پر۔ اور اعران وعوارض حادث ہیں پس ثابت ہوا کہ عالم حادث ہے۔

**ተተተተተተ** 

سوال: اعيان واعراض كى وضاحت كري اعيان واعراض حادث إلى ياقديم؟

جهاب: اعيان عين كى جمع بي "عين "مروه شه بي جومكن الوجود بو (بامكان خاص، ليني وجود وعدم ضرورى أبيل) اورائي وجود مل غير كامخان شهو اور "عرض" وه به جواب قيام من غير كامخان به و مثلا انسان عين به اورانسان كا " كورا" يا ده به جواب قيام من غير كامخان به و جود من كن غير كامخان بهي اور "كورا" يا "كالا" بونا بيعرض ب انسان اب وجود من كس غير كامخان بين اور "كورا" يا "كالا" بونا بيعرض ب انسان اب وجود من كس غير كامخان بين اور "كورا" يا "كالا" بونا وجود انسانى كامخان بين اور "كورا" يا

اعیان کی پھر دو قسمیں ھیں: مرکب اور قرم کب جواعیان مرکب یں دہ اجمام یں اٹا کر ہے کرد یک جیم کم از کم دو آجر ایسے مرکب ہوگا ، ایکن سے کہ یہ ہے کہ جسم میں تین اجزاء ہونے چاہیے تا کہ ابعاد ثلاثہ (طول، عرض جمق) مخفق ہو۔ غیر مرکب کی مثال' جو ہر' ہے بینی وہ عین جو''انقسام'' کو قبول نہ کرے۔اس کو جزء لا پنجزی کہتے ہیں فلاسفہ جزءلا پنجزی نے مشکر ہیں۔

السحاصل: اعمان(اجهام وجوابر) كواعراض لاحق بوت بين اعراض كي جار فتميس بين \_

الواع بن بہلا" اجتماع": (دو چیز (مکان) بین کسی شے کا حصول ہو۔ اس کے چار الواع بین: بہلا" اجتماع": (دو چیز ول کا کسی مکان بیں بول موجود ہونا کہ ان بیں تئیسری چیز داخل نہ ہوسکے، اجتماع کہلاتا ہے)۔ ددم" افتر اق": (دو چیز ول کا بول موجود ہونا کہ ان بیس تئیسری چیز داخل ہوسکے، افتر اق کہلاتا ہے)۔ سوم موجود ہونا کہ ان بیس تئیسری چیز داخل ہوسکے، افتر اق کہلاتا ہے)۔ سوم "حرکت": (ایک چیز کا دو وقت بین، دومکان بین ہونا حرکت ہے)۔ چہارم "مسکون": (ایک چیز کا دو وقت بین، دومکان بین ہونا سکون ہے)۔ چہارم "مسکون": (ایک چیز کا دووقت دوآن بین ایک ہی چیز میں ہونا سکون ہے)۔ پہارم "مسکون": (ایک چیز کا دووقت دوآن بین ایک ہی چیز میں ہونا سکون ہے)۔

نسوت: مصنف کالفاظ میں "وعفوصة" (یھیکا بن) اور "قبض" (کھینچاوٹ) پر اعتراض ہے کہان دونوں میں باعتبار ماہیت کے کوئی فرق نہیں قبض میں زبان اوپر ایجے سے کہان دونوں میں باعتبار ماہیت کے کوئی فرق نہیں قبض میں زبان اوپر نیجے سے سکڑتی ہے ادرعفوصة میں صرف اوپر سے۔

🖈: 10 ائم: ليني خوشبويا بربو

تحیینچاوٹ،شیرین، چربدار، بےمزہ بین۔

اعیان واعراض حادث ہیں قدیم نہیں کیونکہ اعیان واعراض سے عالم بنآ ہے اور عالم حادث ہے۔ اعراض کا حدوث مشاہدہ اور دلیل دونوں سے ثابت ہے۔ مثلاً سکون کے
بعد حرکت، تاریکی کے بعد روشن اور سفید کی کے بعد سیائی کا حادث ہونا مشاہد ہے۔
اور دلیل میہ ہے کہ بعض اعراض پرعدم طاری ہوتا ہے ادر عدم قدم کے منافی ہے۔
اور دلیل میہ ہے کہ بعض اعراض پرعدم طاری ہوتا ہے ادر عدم قدم کے منافی ہے۔
اور جو

حوادث پرشمل ہووہ خود دیجی حادث ہوتا ہے۔ کیونکہ 'اعیان' حرکت وسکون سے خالی ہیں اور حرکت وسکون خود حادث ہیں۔

آخری بات بیر کہ جسکا عدم جائز ہواس کا قدم منتنع ہوتا ہے اور اعیات واعراض کاعدم جائز ہے لہدا ہے قدیم نہیں بلکہ حادث ہیں۔

**አ**ል ል ል ል ል ል ል ል ል

سوال: "جزءلا بجزئ" كاتعريف كرين اوراس كا ثبات وعدم اثبات برولاكل

قامبند كرين

تعدیف: ''جزولا پنجزی' وہ عین ہے جو تیم وہمی ،فرضی ،اور تعلی میں سے سی کو بھی قبول ندکرے۔

"جزء لا يتجزى" كا اثبات:

"جزء التجزئ" كا البات برقوى دليل يه ب كو "كره هقيق" (مثلا افت بال) كوسطح حقيق (مثلا الموسطح حقيق (مثلا المهوار فرش) برد كها جائة "كره" كي صرف ايك جزء" المطح حقيق "مماس (ملى بهو كي) بهو كي - اس ليه كه إگر فقط ايك جزء مماس شهره بلكه او د اجزاء بهي سطح حقيق مع ماس بهول أو اس صورت بيس كره حقيق برخط متنقيم الازم آسكا الباد او قبر خروط حقيق مي خط متنقيم الازم آسكا الباد او قبر خروط حقيق مي خط متنقيم المن بهوكي وه حالانكه كره حقيق برخط متنقيم الازم آسكا الباد او قبر خروط حقيق مي خط متنقيم الازم آسكا و المناه برائي و كره حقيق برخط متنقيم الازم آسكا و المناه بالمناه و كل و المناه برائي و كره حقيق برخط متنقيم المن المناه و كل و المناه برخوا متنقيم الازم آسكا و كل و المناه بي كل و ا

اثبات کی دیگر دو مشهور دلیلین: اگر "جزیلا الی نهایه انتیام نه کیا الله الی نهایه انتیام نه کیا الله الی نهایه انتیام بوگ توال صورت پس رائی که دانداور بها دیل کی فرق نه بوگال لیک کی کابرایا چیونا بونا اجزاء کی قلت دکترت پرموقوف ہے۔ اب جب دونوں (الا الی نهایه) منتیم ہوئے تو بها دی براند بوا، حالانکه مقابلے میں رائی کے داند کی جزء بوگ ، لہذا پہاڑ رائی کے داند سے براند بوا، حالانکه بالبدا حت بیات معلوم ہے کہ پہاڑ رائی کے داند سے برا اند بوا، ایک ایسی چیز بوگ جوتی منہ ہوگ جوتی منہ ہوگ جوتی منہ ہوگ جسکی وجہ سے رائی کا داند بہاڑ سے چھوٹا ہوگا۔

دوسری دلیل بیہ کہ جم کے اجزاء کا بجتی ہونا جم کی ذات کا تقاضائیں ہے۔ (شیء کی ذات کا تقاضائیں ہوتی، مثلا آگ کے لئے حرارت ذاتی ہے، آگ سے الگ ہونامکن ٹیس)۔ اگراییا ہوتا توجیم کی تقسیم نہ ہوتی حالانکہ جم کی تقسیم ہوتی ہے۔ اب جم کی جتنی تقسیم ممکن ہو، وہ اللہ تعالی بالفعل فر مادے۔ اور اللہ عزوجل اس پر قادر ہے کہ ایک ایسے جزء کی تخلیق فر مائے جس پرجسم کی تقسیم ختم ہول کو کہ لا الی نہا ہے تقسیم باطل ہے )۔ اب اگر وہ جزء بھی تقسیم کو قبول کر لے تو اللہ تعالی سے بجز کو دور کرنے کیا تا ہر جرکو تقسیم کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ہم نے فرض کیا تھا کہ اس جزء کو تقسیم اس جزء کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ہم نے فرض کیا تھا کہ اس جزء کو تقسیمات کو بالفعل موجود کر دیا۔ لہذا اس جزء کی حزید میں جزء لا سے بھرکی ، اللہ نے ساری مکتر تقسیمات کو بالفعل موجود کر دیا۔ لہذا اس جزء کی حزید شیم ہوگی ، اللہ نے ساری مکتر تقسیمات کو بالفعل موجود کر دیا۔ لہذا اس جزء کی حزید کی جے۔

## ان دلائل کا بطلان:

پھلی دلیل: "کرہ" کا سطح پرر کئے سے نقط (وجود میں) ثابت ہوتا ہے۔اس
سے"جز ک" ثابت ہیں ہوتی۔ کیونکہ کرہ کی سطح میں حلول، حلول طریائی یا
جواری ہے دلیل تب سیح ہوتی ہے جب نقطہ کا کل میں حلول ،حلول سریائی ہو۔
حلول سریانی: حال کا کل میں حلول اس طرح ہوکہ حال کی طرف الگ یت

اشاره حسی نه ہوسکے۔

حسلول طویانی: حال کاجب کل میں طول اس طرح ہوکہ حال کی طرف الگ سے اشارہ حسی ہوسکے۔

دوسری دلیل: یدولیل بھی ضعف ہے کہ ہم کا چھوٹا یابر اہونا اجزاء کے کاظے ہے مہم کا چھوٹا یابر اہونا اجزاء کے کاظے سے شہیں بلکہ فی الحال اس شیئے نے جس کل کا اعاطہ کیا ہوا ہے اس کل کی وجہ سے تی وکو چھوٹا یابر اکہا جاسکتا ہے۔

تیسوی دلیل اس وجہ سے ضعیف ہے کہ ہم کی بافعل تقسیم ہونے کے بعد جوجزء خے جاتی ہے اس کی تقسیم ہوتی لیکن تقسیم ہونا ممکن ہے بلکہ جسم تو اجزاء سے مرکب بی نہیں یہ تصل واحد ہے۔

"جزءلا يتجزئ" كي في كردلاك بهي كمرور بين اس وجه ساس مين امام

رازی نے تو قف کیا ہے۔

**ተተተተተ** 

سوال: "والمحذث للعالم هوالله تعالى" عارت كاتوش كرس-

عالم كا پيدا كرنے والا اللہ تعالى ہے يعنى وہ ذات جوواجب الوجود ہے اور اپنے وجود ميں كى كا تخاج نہيں۔ كيونكہ اگر وہ "واجب الوجود" نہ ہوتو (جائز الوجود ہوگا) بجروہ خود عالم ميں ہے شار ہوگا اور عالم كا پيدا كرنے والا نہ ہوگا۔ بھى بيہ بات يوں بھى كى جاتى ہے كہ مبدأ ممكنات كا واجب ہونا ضرورى ہے كيونكہ بيمبدأ الرمكن ہو تو جيح ممكنات ميں ہے ہوگالہذا وہ ذات ممكنات كا مبدأ نہ ہوگى ، كيونكہ كوئى شى ابنى وات كے لئے علت نہيں بن سكتى۔ بلكذائ ممكن كيلے بھى كوئى مبدأ ہوگا۔ اس طرح بيد ذات كے لئے علت نہيں بن سكتى۔ بلكذائ ممكن كيلے بھى كوئى مبدأ ہوگا۔ اس طرح بيد خات ہو گا جا ہے گا جس ہے تبدل لازم آئے اور شلسل باطل ہے لبذا خابت ہوا كہ سلسلہ چانا جائے گا جس ہے لبذا خابت ہوا كہ

ممکنات کا مبداً ممکن نہیں ہوگا (بلکہ واجب ہوگا)۔اور عالم کا پیدا کرنے والا جائز الوجود نہیں ہوگا (بلکہ واجب ہوگا)۔

\*\*\*\*\*

سوال: تملسل كے بطلان كى مشيوردليل (برهان تطبيق) ذكركرين؟

جواب:

سلسل کے بطلان کی مشہورد کیل برھان تطبیق ہے۔ (برھان تطبیق یہ کے سب سے آخری معلول سے جانب ماضی کی طرف ایک سلسلہ الی غیرالنھا یہ فرض کریں، پھراس آخری معلول سے ایک ورجہ پہلے معلول (secondlast) سے ایک اورسلسلہ جانب ماضی میں الی غیرالٹھا یہ فرض کریں اب آگر پہلے سلسلہ کی ہرجزء کے مقابلہ میں دوسر سلسلہ کی ایک جزء ہوتو ناقص (یعنی دوسر اسلسلہ) زائد (یعنی یہ سلسلہ) زائد (یعنی میں الی بینے سلسلہ کی ایک جزء ہوتو ناقص (یعنی دوسر اسلسلہ) زائد (یعنی میں الی بینے سلسلہ) کا کا کہ کے مقابلہ میں دوسر سلسلہ کی ایک جزء ہوتو ناقص کا زائد کے مساوی ہونا محال ہے۔

اوراگر پہلے سلسلہ کی ہر جزء کے مقابلے میں دوسرے سلسلہ کی جزء نہ ہوتو 
ثابت ہوجائے گا کہ پہلے سلسلہ میں دوسرے سے زیادتی ہے۔ لہذا دوسراختم ہوجائے گا،
لیمی متناہی ہوگا اور اس سے میجی ثابت ہوگا کہ پہلا بھی متناہی ہے کیونکہ پہلاسلسلہ
دوسرے سلسلہ سے زائد ہے لیکن بقدرتناہی اور جو متناہی پر بقدرتناہی زائد ہوتو وہ بھی 
متناہی ہوتا ہے۔ اب پہلاسلسلہ بھی متناہی ہوگا۔

سوال: "الواحد يعنى ان صانع العالم واحد ولا يمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الاعلى ذات واحدة والمشهور فى ذلك بين المستكلمين برهان التمالع المشار اليه بقوله تعالى لموكان فيهما آلهة الا الله لفسدتا". عبارت كاترجم وتشرت كريس برهان تأنع كياب كم (لو) كامقتضى يب كماضى عن امرتاني بسبب انقاء اول كمتنى بهدا" له وكسان فيهما" ي ماضى عن اعرفاني بسبب انقاء اول كمتنى بهدا" لهو كسان فيهما" ي ماضى عن تعدد البرك في ثابت بمولى شاكم ظلت جواب تريركي المساحد والبرك في ثابت بمولى شاكم ظلت جواب تريركي المحواب:

برهان تمانع: کاترین اگردواله ممکن جوت وان کے درمیان تمانع مکن جوتا کہ ایک ترکت زید کا ارادہ کر کا درور ازید کے ساکن جونے کا اور تمانع اس محرح مکن ہے ، جو کہ بالکل ظاہر طرح ممکن ہے ، جو کہ بالکل ظاہر ہے ، اوراس طرح ان دونوں سے ارادہ کا تعلق بھی ممکن ہے ۔ اس لیے کہ ارادین کے تعلق میں کوئی مرافع نہیں ۔ بلکہ مرافعۃ تو دومرادول کے درمیان ہے ۔ ایسی فی نفسہ دو (ارادول) کا اجتماع ممکن ہے ۔ مردو (مرادول) کا اجتماع ممکن ہے۔ مردو (مرادول) کا اجتماع ممکن نہیں۔

تواس وقت جب ایک ئے ترکت زیر کا ادادہ کیا اور دوس کے نہید کے سکون کا ارادہ کیا، تو تمین صور تیس ممکن ہیں کہ یا تو دونوں امر حاصل ہو گئے (یہاں پر اجتماع ضدین ہے جو کہ خال ہے) یا کچھ بھی حاصل شہوگا لیدی دونوں کا ارادہ پورائیس ہوگا (یہاں پر دونوں کا جُزلازم آتا ہے)۔ یا ایک کا ارادہ پوراہوگا اور دوسرے کا نہیں ہوگا (یہاں پر دونوں کا بجزلازم آتا ہے)۔ یا ایک کا ارادہ پوراہوگا اور دوسرے کا نہیں

tŝ

47

(توایک کا بخز لازم ہوگا) اور بخز حدوث وامکان کی نشانی ہے اس لیے کہ بخز میں بختا ہی ہے۔ کہ وہ اپنی مراد کے حصول میں اس بات کامختاج ہے کہ اس کی مزاحمت نہ کی جائے اور بیاحتیاج نقص ہے، جو کہ وجوب کے منافی ہے۔ لہذا امکان تعدد متلزم ہے امکان تعدد تمانع کو، اور بیستلزم ہے مال کو، اور جس ہے مال لازم ہووہ خود بھی محال ہے لہذا تعدد محال ہو گیا۔

''لوکان فیعما'' میںکلمہ (لو)کے مقتضی پر اعتراض:

اگر بیاعتراض ہو کہ کلمہ (لو) کا مقضی (علی ماذکرہ النحاۃ) بیہ ہے کہ ماضی میں امر ٹانی بسبب انتقاء اول کے منتمی ہے، جیسے: اگر تو میرے پاس آیا تو میں تہہیں عطا کروں گا، تو کچھ ند بینا (انتقاء اعطاء) بسبب ندآنے (انتقاء تجی ء) کے ہے۔ لہذا بید آیت عدم تعدد کے لئے ججۃ اقتاعیۃ نہیں بن سکتی، صرف اتنی دلالت ہے کہ زمانہ ماضی میں بسبب انتقائے تعدد کے فساد منتمی ہے۔ اور دوسری بات کہ ماضی کے ساتھ کیوں مقید کیا حالانکہ مقصود ہرزمانہ میں انتقاء تعدد ہے۔ تواسری ہواب بیہ ہے کہ ہاں ہم سندیم کرتے ہیں کہ (لو) اصل لغت میں اس نفی کیلئے وضع ہے لیکن کبھی (لو) کا استعال صرف اتنا ہوتا ہے کہ نشرط کے منتقی ہونے کی وجہ سے جزاء منتمی ہے، تو پہلا اعتراض ختم۔ وسے کہا ختم ۔ اور ''مین غیس د لاللہ علی تعین الماضی '' سے دوسر الاعتراض ختم۔ جسے کہا ختم ۔ اور ''مین غیس د لاللہ علی تعین الماضی '' سے دوسر الاعتراض ختم۔ جسے کہا جائے: ''لو گان العالم قدیما لکان غیر متغیر ہوتا اس کا تعالی تعین مائوں سے ہے۔ مشغیر ہوتا اس کا تعلق بھی جمیج زمانوں سے ہے۔ مشغیر ہوتا اس کا تعلق بھی جمیج زمانوں سے ہے۔ مشغیر ہوتا اس کا تعلق ہی جمیج زمانوں سے ہے۔ مشغیر ہوتا اس کا تعلق ہی جمیج زمانوں سے ہے۔ مشغیر ہوتا اس کا تعلق ہی جمیج زمانوں سے ہے۔ مشغیر ہوتا اس کا تعلق ہی جمیج زمانوں سے ہے۔ مشغیر ہوتا اس کا تعلق ہی جمیج زمانوں سے ہے۔ مشغیر ہوتا اس کا تعلق ہی جمیج زمانوں سے ہے۔

"وقد يجاب بأن انتفاء التعدد في الماضى كاف اذا الحادث لا يسكون الها". ليني يهان برايك الزامي جواب بحي ممكن ميك در مانه ماضى مين بسبب انتفائ تعدد كفسا وثني مي توريجي استدلال ك لئ ك ك في ميك دجو ماضى ميل موجود بين تقاوه حادث بوگا ورحادث " اله "نبيس بوتار

اصل میں (لو) دومعنوں کیلئے استعمال ہوتا ہے بھی زمانہ ماضی میں استعمال ہوتا ہے اور بھی منقطع عن الزمان ہوتا ہے۔واللہ اعلم

#### 00000000

سوال: "ولا يخرج من علمه وقدرته شيء .... وعامة المعتزلة: إنه لا يقدر على نفس مقدور العبد". الله تعالى كم وقدرت يرا يك نوث المسلم جواب:

الله تعالی کے علم اور قدرت سے کوئی تی و خارج نہیں الله تعالی کے علم و قدرت بیں الله تعالی کے علم و قدرت بیں اشاعر و کا غیب ہے کہ بید دونوں الله تعالی کی ذات پر زا کد ہیں۔ عبارت بیں 'شی ء' علم وقدرت دونوں کے لئے خابت ہے کیان علم ''مقد درات' سے نیادہ اور قدرت کے لئے ''فاور ہے۔ کیونکہ الله تعالی کا علم ''مقد درات' سے نیادہ ہو اور قدرت کے لئے ''فاور ہے۔ کیونکہ الله تعالی کا علم ''مقد درات نہیں۔ مقد در ہروہ ہو اس کے دات وصفات اور عمال ''معلومات' تو ہیں لیکن مقد درات نہیں۔ مقد در ہروہ ''شی ء' ہے جومکن ہو، عبارت میں اختصار کی وجہ سے علم وقد رت کو جمع کر دیا۔ محال مقد در نہیں اور اس پر عدم قدرت نقص نہیں اس لیے کہ عالات کے ساتھ ارادہ کا تعالی مقد در نہیں اور اس پر عدم قدرت نقص نہیں اس لیے کہ عالات کے ساتھ ارادہ کا تعالی عالی ہو یہ ہے جومئیں۔

اگرالله تقالى كى وقدرت سى كوئى شى وفارى موقو يول جمل بالبعض اور چرى البعض اور بخرى البعض الازم آئے گار نقص وافتقار ب، جبكه نصوص قطعيه لم كيموم اور قدرت كي شمول برناطق ب، قال تعالى: "السلّمة الكيدى خسلَق سيْسَع سَمَ وَاتٍ وَمِنَ الْارْضِ مِشْلَهُ مَنْ يَعَنَوْلُ الْامْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيرُ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قلير وَأَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا"

ف اسفه كا مذهب الكالله تبالى كالمرتبالي كم بكرار بين كما بالم كرالله تعالى جزئيات ماديد كوبين جاماء جبك جزئيات مجرده كوجانيا بي جيئي عقول ونفون قاور الله عزوجل کی قدرت میں ان کا نظریہ ہے کہ اللہ عزوجل ایک سے زیادہ پر قادر نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی من کل الوجود واحد ہے، اور واحد سے صرف واحد صادر ہوتا ہے، بلکہ ہے، لہذا یم کن ہیں کہ اللہ نے جسم کو تخلیق کیا ہو، کیونکہ جسم کثیرا جزاء پر مشمل ہے، بلکہ اللہ تعالی نے جو ہر مجر دواحد کو تخلیق فر مایا جس کوفلاسفہ تقل کہتے ہیں، اور باتی سب اس عقل کے مرہوں منت ہیں۔

دهویده کا مذهب: و بربیا که الله تعالی این دات گوبیس جانا ، ایک دلیل به به که عالم اور معلوم کے درمیان ایک نسبت ہے اور نسبت تغائر طرفین کو جا بتی ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ یہاں پر تغائر اعتباری کافی ہے جیسے کہ میں ہمارے نفوس کا علم ہے۔ دوسرا جواب کہ تم نے جو ذکر کیا ہے بیام حصولی کے ساتھ خاص ہے اور این نفس کاعلم حضوری ہے۔

نسط اور کا مذھب: نظام (معزل) کہنا ہے کہ اللہ تعالی جمل اور فتح کے پیدا کرنے پر قاور نہیں ،اس کی دلیل ہے کہ باوجود علم کے بری چیز کی تخلیق (خلق فتیج مع اعلم) شرہے اور بغیر علم کے جمل ہے ، اور دونوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرسکتے ۔جواب: اللہ تعالی سے کوئی شی فتیج نہیں اللہ تعالی کیلئے اس کی خلق میں تصرف ہے کیف بیناء (اللہ عزوج ل نے امتحان کے لئے خیروشرکو بیدا فرمایا ، پھراس برائی کا ادتکاب فتیج ہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے)۔ دوسری بات بیہے کہ بیدد کیل عدم خلق پر دال ہے جبکہ ہمادا مدی عدم قدرت ہے تو اس سے بھی اس کے فرہب کا بطلان ظاہر دال ہے جبکہ ہمادا مدی عدم قدرت ہے تو اس سے بھی اس کے فرہب کا بطلان ظاہر

اب القاسم البلغى كا مذهب المناب كرالله تعالى بندے كے مقدور كو الله تعالى بندے كے مقدور كو مثل برقادر تبیل بنده جس پرقادر ہے اس كے مثل برالله تعالى قادر نہيں ) ورند بنده كا الله كے مماثل ہونالازم آئے گا۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے جواہر کو ترکت دی اور پھر بندے
نے دی تو بالکل ظاہر ہے کہ مید دونوں حرکتیں ماہیت میں مختلف ہیں۔ جواب میہ کہ
اللہ کی قدرت از لی اور قدیم ہے اور بندہ کی قدرت ممکن اور حادث ہے۔ اس وجہ سے
مماثلت ممکن ہی نہیں۔

ورسری دلیل دیتا ہے کہ فعل عبد طاعت ہے کہ (ان است عدم ل علی صلح )، یامعصیۃ ہے، یاعبث ہے۔ جبکہ فعل میں سب سے منزہ ہے، اللہ کا فعل نہ طاعت ہے نہ معصیت اور نہ ہی عبث ( یعنی: بندے کے افعال پر ثواب وعقاب منز ہے، ہوتا ہے جبکہ اللہ عزوج کے افعال پر کو آب وعقاب کا تصور نہیں )۔

منز سب ہوتا ہے جبکہ اللہ عزوج کے افعال پر کو کی ثواب وعقاب کا تصور نہیں )۔

ابوالقاسم المخی کا قول معتر نہیں کیونکہ افعال پر ثواب وعقاب کا منز تب ہونا یا عنبار وارض و دواعی کے ہے۔ باعتبار ذات کے نہیں۔ جبکہ فعل من عوارض و دواعی

ہے منزہ ہے۔

معتزله کا مذهب : معزله کیتے بین که الله تعالی اس مقدور عبد پر قادر نہیں ، لینی جو بندے کا عین فعل ہے۔ ان کی دلیل کہ الله تعالی ارادہ کرے کہ بندے میں بدلی پایا جائے اور بندہ اس ارادہ کے عدم کا ارادہ کرے اگر دونوں واقع ہوئے تو اجتماع فقیصین ہوگا اور اگر نہ پائے گئے تو ارتفاع نقیصین ہوگا اور اگر ایک پایا گیا تو ایک کو قدرت نہوگی اور ہم نے فرض کیا تھا کہ بندہ قاور ہے۔ جواب : بندے کی قدرت کی قدرت نہوگی اور ہم نے فرض کیا تھا کہ بندہ قاور ہے۔ جواب : بندے کی قدرت کی تربیل بلکہ اس کے افعال کا خالق الله تعالی ہے۔ دوسرا جواب ہی ہے کہ اگر ہم تمہاری بات ما نیں بھی تو ہم کہتے ہیں کہ بندے کی قدرت سے قدرت حق اقوی ہے تو اس کا مقدورواقع ہوگا ، اور عبد کی قدرت کی قدرت سے قدرت حق اقوی ہے تو اس کا مقدورواقع ہوگا ، اور عبد کی قدرت کی فقدرت سے قدرت میں اقوی ہے تو کا کا عرض کی قدرت کی فقی نہیں آتی بلکہ اس کا مجز ہے۔ اور بندے کا عجز محال نہیں۔

**አ**ጵ ል ል ል ል ል ል ል

سر وال: الله تعالى كل صفات ثمانيه يرنوث تحريركري، بينين ذات بيل يا غير؟ كراميه معتزله ، فلاسفه ، كامونف بالدلائل تحريركرين؟

# جواب:

الله تعالى كى صفات تمانيه يه ين الحياة ، العلم ، القدرة ، الاراده ، الكوين ، السمع ، البصر ، الكلام ـ اشاعره ك نزديك صفات (7) بين ، جواس قول مين بحم بين الحي عليه قديس والكلام له منه المائلة و كذلك المسمع والبحس عليه قديس والكلام له منه المائلة وكذلك المسمع والبحس ". جبكه الريديوان پرصفت " تكوين" كاجمي اضافه كرت بين ، يول ان ك نزديك صفات (8) بين حبكه اشاعره ك نزديك ( تكوين ) قدرت واداده مين بين شامل ب ، يم تمام صفات ثبوته بين -

"ولسه صفات ازلیه قائمه بذاته وهی لاهو و لاغیره" الله تعالی کی تمام صفات ازلیه بین جوالله تعالی کی ذات کے ساتھ قائم بین اور بیصفات الله تعالی کی ذات کے ساتھ قائم بین اور بیصفات الله تعالی کی ذات کے مین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں۔ بلکہ ان صفات کامفہوم ذات کے مفہوم برزائد ہے۔ حقائق صفات جقیقت ذات برزائد بین ۔ (مذہب اشاعره)۔

شرعایہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی (عالم، قادر، کی مشکلم) ہے۔اور عرف ولفت سے معلوم ہے کہ یہ تمام صفات (واجب الوجود) کے مفہوم سے زائد معنی پر وال بیں۔ دوسری بات بہ ہے کہ بیصفات ذات باری کے مترادف بھی نہیں ، ورنہ تسل صحیح نہ ہوگا۔ بلکہ مل التی علی نفسہ لا زم ہوگا۔ وجہ بہ ہے کہ اگر علم وقدرت ذات کا عین ہوتو علم وقدرت ذات کا عین ہوتو علم وقدرت وات کا عین ہوتو علم وقدرت کا مفہوم ایک ہوگا (یعنی ان دونوں میں ترادف لا زم ہوگا) اور یہ باطل ہے۔ بلکہ جرایک صفت الگ سے ثابت ہوجہ بیہ کہ شتق کمی تی و پرسچا آئے تو وہ چا ہتا ہے کہ ما خذا اختاق تا گھی سچا ہوتو جب بی ثابت ہوا کہ اگر اللہ تعالی عالم ہے تو اس کے بات مام صفات قائم بذات کی سے مقات قائم بذات کی سے مقات قائم بذات

الله بين اور بيطا برب اس ليے كشيء كى صفت وہ جوتى ہے جواس كے ساتھ قائم ہو۔ معتزله كا مذهب :

صفات باری تعالی میں معتزلہ کا غرجب سیے کہ اللہ تعالی قادر تو ہے لیکن بغیر قدرت کے اور عالم ہے بلاعلم العنی صفات بغیر تا نیر کے ثابت کرتے ہیں۔ انکا ند بب ظاہر البطلان ہے، بیرتر الیابی ہے کہ کوئی کیے: "حجراسود ہے" کیکن صفت (سواد)اس كيك ثابت نيس-

معتزله کاند ہب قرآن وحدیث اور دیگراصول کے بالکل خلاف ہے۔ کثیر قرآنی نصوص اس بات پرشاید بین کدانند تعالی کی صفت (قدرت علم) و دیگر صفات الله ك ليخ ابت بين مثلاً:"إِنَّ اللَّهِ عَيلِيم فَدِيرْ"، العظر حالله عزوجل ك تمام افعال یقیدید اور محکم بیں۔ان افعال کا صدور بھی اللہ تعالی کے علم وقدرت کے وجود يرولالت كرتاب

# اصل اختلاف کیا ہے؟

اختلاف علم وقدرت مين بيس بيج جوكيفيات سه بيل بلكداختلاف اس ہات میں ہے کہ جیسے ہمارے ایک عالم کولم ہوتا ہے وہ عرض ہے اور اس کی ڈاٹ کے ساتھ قائم ہے اوراس کی ذات پرزائد ہوتا ہے۔ تو کیا صافع عالم کی صفات بھی اسکی دّات برزائد بین؟ فلاسفه اور معتزله نے گمان کیا که الله تعالی کی صفات عین وات ہیں، جب انکامعلومات کے ساتھ تعلق ہوتو اللہ عزوجل کو (عالم) کہا جاتا ہے، اور جب مقدورات سے تعلق موتو (قادر) نام رکھ دیا جاتا ہے۔ لین عالم بے بذاتہ (لا بصفة مستقلة) وهكذاب

معتزل برايك اعتراض بكراكر صفات عين ذات موتو بعرتكر ذوات لازم ہوگا اور میاطن ہے۔ معتزلہ اسکا جواب میدھنے میں کہ ذات میں تکونہیں ملکہ تعلقات میں تکشر ہے اور وہ ذات سے خارج ہیں۔

کرامید کا مذهب: الله تعالی کی صفات میں کرامید کا فدجب بیرے کہ الله تعالی
کیلئے صفات تو خابت ہیں نیکن ماسوی قدرت کے باقی حادث ہیں۔ اسلئے کہ سمع
کو (وجودِ مسموع) اور بھر کو (وجود مبھر) کے ساتھ بی تعلق ہوتا ہے، اور (وجودِ مسموع
ومِ ر) دونوں حادث ہیں، لبذا بیصفات بھی حادث ہیں۔ ان کے جواب میں کہا گیا
ہے کہ حدوث تعلق سے صفات کافی نفسہ حدوث لازم نہیں آتا، اللہ عزوجل کی صفات
قدیم ہیں ان کا تعلق وجودِ مسموع ومِ مرسے حادث ہے۔ اور دومرا جواب بیر ہے کہ
حوادث کا قیام اللہ کی ذات کے ساتھ محال ہے لہذا ان کا فدجب درست نہیں۔

\*\*\*\*

سوال: الله تعالى كى صفات بيونيه اور صفات سلبيد يراك توث النسي ؟

جواب: الله تعالى كتمام اساء سين بين اورتمام صفات عليا بين مقمام صفات بين ميس كمال ومدح به اور چونكدرب كالل به الاسماء المحسني ) اور (ولله الممثل كمالله المثل كالله تعالى كالرشاد ب (ولله الاسماء المحسني ) اور (ولله الممثل الاعلم المثل كالم بين لهذا وه صفات جن بين من وجه الاعلم المن الله على المناه المناه المناه المناه ومن وجه الن سالله تعالى متعف في بين مثلا جم كامونا، جزيل مونا، عرض وجه عرض وجهت وفير ذلك الله وجهت مصنف في فرمايا: "ليس بعرض و الاجسم ولا جسم ولا جوهر . . . و الا يشبه الله المناه من المناه عن المناه المناه المناه المناه المناه الله عن المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله عن المناه ال

صدفسات تبوتیسه: وه صفات جن کوالد عزوجل نے اپنے لئے ثابت فرمایا مثلا حیات علم ، قدرت ۔

صفات سلبیه: وه صفات جن کی الله عزوجل نے اسپیے نفس سے نفی فرمائی مثلا ظلم وغیره د

صفات سلیہ بین بید نظررہ کہ جس صفت کی اللہ عزوجل سے نفی ہوگی اسکی ضد اللہ عزوجل کیلئے تابت ہوگی۔ کہ صفات سلیہ بین نفی محض باعث کمال نہیں ہے۔ مثلا اللہ عزوجل سے ظلم کی نفی کی ہے۔ (وکلا یہ فلیم رہ گئے آخدا) اب اس کی ضد تابت ہے اور وہ اللہ عزوجل کا ''عادل' ہونا ہے۔ اللہ عزوجل سے نیند کی نفی کی گئی ہے۔ (لا تَدَا خُدُهُ سِنةٌ وَکلا ہُوہُ م) کیونکہ اللہ عزوجل کا لایات وقیومیت کی صفات ہے۔ (کلا تَدَا خُدُهُ سِنةٌ وَکلا ہُوہُ م) کیونکہ اللہ عزوجل کمال حیات وقیومیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ عزوجل ذبین واقسان کی حفاظت سے عاجز نہیں (وکلا یک ساتھ متصف ہے۔ اللہ عزوجل کمالات وقدرت کی صفات سے متصف ہے۔ اس طرح تمام صفات بین نفی محض نہیں کیونکہ نفی محض نقض ہے مثلا کوئی مجبور عاجز ولا چار اس طرح تمام صفات بین نفی محض نہیں کیونکہ نفی مواور اس کے بارے بین کہا جائے '' بینا فرمانی انسان ہواور ساتھ کسی کی قید بین بھی ہواور اس کے بارے بین کہا جائے '' بینا فرمانی شہیں کرتا تو بیاس کی تنقیص ہے کہنا فرمانی کرنہیں سکنا ظلم کرنہیں سکنا اگر قدرت ہوتی تو شاید کرتا۔

صفات داتیه: وه مفات بن کے ساتھ اللہ تعالی ازل سے متصف ہے مثلا حیات علم ، قدرت ، جو کہ صفات تمانیہ سی بیان کی جاتی ہیں۔

صفات فعليه: وه مفات جوالله عزوجل كى مثيت كم اته متعلق بين مثلا خلق، رزق، كلام، احياء وغير والك يعنى الله في جب جا بالخلوق كو بيدا فرمايا ال طرح رزق چاہے کی کو دے یا نہ دے زیادہ دے یا کم دے، چاہے تو کسی کو زندگی دے اور کسی کو موت ہے جس سفات الی بھی ہیں جس میں دونوں یا تیں جمع ہیں لیعنی ذاتیہ بھی ہیں اور فعلیہ بھی مثلا کلام کیونکہ اصل صفت کے اعتبار سے میصفت ذاتی ہے کہ اللہ ازل سے متعلم ہے اور اس اعتبار سے کہ کلام اللہ عزوجل کی مشیت پر مخصر ہے صفات فعلیہ میں سے ہے۔

سوال: صفات سلبيه كون كون ي بي مختفرتشر ت كري ؟

جسبواب : يهال بركل بيندره صفات كابيان هيد ان كا مختفر وضاحت كي جاتي

(( ایس بعوض)): الله عزوجل عرض نہیں کیونکہ عرض اپنے قیام میں غیر کافیاح
ہاتھ اورعرض کا بقاء ممتنے ہے۔ کیونکہ اگرعرض کے لیے بقاء ہوتو عرض کا عرض کے ساتھ بقاء ہوگا اور برحال ہے والیک عرض کے ساتھ دوسراعرض قائم نہیں ہوتا) کیونکہ عرض خور تحیر نہیں تو گائی اور اس کے واسط سے کیے تحیر نہوسکتا ہے۔
( ایک جس میں )): اللہ عزوجل جسم بھی نہیں کیونکہ جسم جواہر مفردہ سے مرکب ہوتا ہے۔ اور جسم تحیر نہوتا ہے اون کی مکان میں ہوتا ہے اور بدونوں با تیں صدوث کی شانیاں ہیں کیونکہ مرکب اپنے اجزاء کا اور تحیر اپنی حیر کا مختاج ہوتا ہے اور احتیاح مکن کا خاصہ ہے اور احتیاح ہوتا ہے اور احتیاح مکن کا خاصہ ہے اور اللہ عزوج فی نہ مکنات میں سے ہاور نہ حادث کے قبیل سے۔ مکن کا خاصہ ہے اور اللہ عزوج فی نہ مکنات میں سے ہاور نہ حادث کے قبیل سے۔ مکن کا خاصہ ہے اور اللہ عزوج فی ہے اور شرح اللہ عزوج کی ہے اور جسم کے بھر کی ہے اور جسم کے بھر کی ہے اور جسم کے ہوتا ہے اور جسم کے بھر کی ہوئے کی ہے اور جسم کی ہوئے کی ہے اور جسم کی ہوئے کی کا خاصہ ہے اور اللہ جو ہوئی کا خاصہ ہوئے کی 
کا ایک جزء بھی ہے اور اللہ تعالی اس سے باک ہے۔ فلاسفہ کے نزویک جو ہرممکنات

كاندرداخل ب-فلاسفة "ماحصل في الذهن" كي تقيم مين مفهوم كي دوسمين

بناتے ہیں۔ایک واجب، دومری ممکن یوممکن کی دو تمیں بناتے ہیں ایک جوہراور

دوسری عرض۔

فلاسفرجوبر کی تعریف کرتے ہیں "الموجود لافی موضوع مجودا کسان او متحین ا" وہ موجود جود کا کتائ شہوچا ہے وہ مجردات سے ہومثلاً عقل کے سان او متحین ا" وہ موجود جول کا کتائ شہوچا ہے وہ مجردات سے ہومثلاً عقل کیونکہ مید مادہ، جہت، مکان سے مجرد ہے۔ یا وہ متحیز ہومثلاً جسم، هیول، صورت بہر حال جو ہران کے نزدیک ممکن ہے اورامکان وجوب کے منافی ہے۔ اس وجہ سے واجب تعالی پر" جو ہر" کا اطلاق نہیں ہوسکیا۔

یہاں پرایک اہم بات ہے کہ جمہ فرقہ نے اللہ عزوجل پر جو ہراورجہم کا اطلاق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ عزوج لی جا کہ اللہ عزوج لی کہام اجسام کی طرح ایک جسم ہے کری پر شمکن ہے اور کری سے بوجھ کی وجہ ہے آوازیں نکل جاتی ہیں جیسے دیگر کے ہاتھ وغیرہ بھی اجزاء ہیں اس طرح اللہ کے بھی ہیں۔ جسمہ کا بی قول خلاف شرع اور مخالف اجماع ہے۔ اس طرح اللہ کے بھی اللہ کو تین میں سے ایک مانا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب اس اور دوح القدی ال کرا یک خدا ہے۔

( ( وال م عبد الله عن وجل صورت اور شكل والا بھی نہیں جیسے انسان کی شکل وصورت مرد میں والا بھی نہیں جیسے انسان کی شکل وصورت ہوتی ہے۔ جو کہ کمیات (طول عرض وصورت وشکل جسم کا خاصہ ہے۔ جو کہ کمیات (طول عرض عمق ) اور کیفیات (الوان ، استفامة ) ہے حاصل ہوتی ہے۔

المورکیفیات (الوان ، استفامة ) ہے حاصل ہوتی ہے۔

المورکیفیات (الوان ، استفامة ) ہے حاصل ہوتی ہے۔

المورکیفیات (الوان ، استفامة ) ہے حاصل ہوتی ہے۔

((ولا مسحدود)): الله عروط محدود مي الله عروط كي شهد ماورد

 نوٹ ''واحد عققی'' سے مراد ہے اکیلاجس کے ساتھ دو سرامتھورہی نہ ہو۔اللہ عزوجل ازل سے ''وحدت ذاتی '' کے ساتھ متصف ہے۔

### وحدت کی مزید تین قسمیں :

المن الاثنين "- المن مين الكامفهوم من وكانصف كهاجاتام: "المواحد المنفية الاثنين "-

ہے: واحد جنسی علم منطق میں وحدت جنسی سے مراد ہے جس کی جنس ایک ہوں ،اس کے تحت مختلف انواع ہوتے ہیں ،مثلا حیوان ایک جنس ہے ۔ کے تحت مختلف انواع ہوتے ہیں ،مثلا حیوان ایک جنس ہے ،جسم نامی ایک جنس ہے۔ ہلا: واحد نوعی : یعنی نوع کا ایک ہونا ،اس کے تحت افراد ہوتے ہیں ،مثلا انسان نوع ہے ،فرس نوع ہے۔

ان تینوں وحدات میں کسی کے ساتھ بھی اللہ کووا حد ماننا در حقیقت شرک ہے۔

(( ولا متبعض ولا متجز ): الله عزد جل ندابعاض والا منداج اء والا و الا متبعض والا منداج اء والا متبعض والمتركب منها المرد اي ابعاض واجزاء مركب مي كونكه ان مين اجزاء كي حاجت م اوريد وجوب كي منافى ميد وهنيء جواجزاء والى بهن تاليف وجع ك

وفت مركب موتى إورانحلال وتفريق كوفت متبعض ومجزى موتى بيا

((ولا متناه)): الله ك كوكى انتاعبين وجديه بكدائتاء مقاور واعدادى موتى ب

اور ہم سے بیان کردیا ہے اللہ مقادر واعدادے پاک ہے۔

((واليوصف بالماهية)): لين كمي شے كيماته من شركي نيس كر

الله ك بارے بين ماحو كة ريدسوال موسكے\_

مجانست کے معنی ہیں 'الاتحاد فی الجنس' اور جنس کے دومیعانی ہیں۔ جنس منطقی جنس لغوی جنس لغوی عام ہے بعنی ہروہ جنس جس سے عموم وشمول ہومثلا انسان بیجنس لغوی ۔ ہے (اگر چہنطق میں نوع ہے) یہاں پرعلامہ تفتازانی نے جنس منطقی مرادلیا ہے۔ جنس منطقی کی تعریف: 'دکلی مقول علی کثیرین تلفین بالحقائق فی جواب ماهو'۔ دوسری بات رہے کہ متجانسات (ایک جنس میں سے سی شیء) کادیگر مشتر کات سے فصول کی وجہ سے تمیز ہوتی ہے اور اس سے ترکیب لازم آتی ہے اور ترکیب وجوب کے منافی ہے۔

((ولایوصف بالکیفیت): الله عزوجل کسی کیفیت (حرارت، برودت) سے
بھی متصف نہیں کیونکہ یہ تمام اجمام کی صفات ہیں اور الله جسم سے پاک ہے۔
((ولا یت مکن فی مکان): الله عزوجل کسی مکان میں متمکن نہیں وجہ سے متمکن کا میں متمکن فی مکان میں متمکن ایس بیں بعد عرضی متمکن کا دوسرے ایک بعد علی اور میں افوذ ایعد کی دو تشمیس ہیں بعد عرضی ایعد 
بعد عوضى: ال كوموبوم بحى كما كياب السياس مرادوه المتداد (درازى) جوجهم كيناته قائم بو-

بعد جوهوی: ای کوبعدوجی بھی کہا گیاہے لیمی وہ امتداد جوخود قائم ہو۔ بیان کے نزدیک جوخلا کو مانے ہیں مثلا افلاطون کہتاہے کہ ایک بعد ایسا بھی ہے جو بالکل خالی ہے اس کوخلا کا نام دیا گیاہے۔

نوٹ فلا ڈی روح سے خال ہے ورنہ جا ندسیارے وغیرہ تو خلا میں آئی ہیں۔

السماعل: شمکن میہ کہ ایک شیء دوسری شیء میں قرار حاصل کر لے مثلا انسان

کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر قرار حاصل کرے تو کہا جائے گا کہ انسان مشمکن ہے یعنی
مکان والا ہے۔

((وال بجرى عليه زمان)): الله تعالى جمطر حمكان سے پاک ہاى طرح زمان سے بھی پاک ہاں وجہ سے كرزماند سے مرادايما آسته آسته مادث ہوئے والا امر ہے جس سے دومر محادث كا تدازه لكا يا جائے مثلا سين ساسمن كاء منف سے گھنٹے کا گھنٹوں سے دن کا ، دنوں سے مہینوں کا ، اور مہینوں سے سال کا ، اور سالوں سے عمر کا اندازہ کیا جاتا ہے۔

فلاسفہ کے نزویک زمانہ ہے مراد حرکت کی مقدار ہے (ارسطوکہتا ہے کہ فلک اعظم کی حرکت زمانہ ہے ) ہبر حال اللہ تعالی حدوث ہے بھی پاک ہے اور مقدار ہے بھی پاک ہے لہذا اللہ تعالی پر زمان کے جاری ہونے کا اطلاق درست نہیں۔

نوٹ: جن صفات سے اللہ تعالی کامنزہ ہوتا بیان کیا گیا ہے مثلا اللہ جسم ہیں ،عرض ہیں وغیرہ ان سب سے باری تعالی کے منزہ ہونے کی بنیاد ریہ ہے کہ ان سب بالوں میں امکان اور حدوث کا شائیہ پایا جا تا ہے اور امکان وحدوث واجب الوجود کے منافی ہیں لہذا ان صفات سے اللہ تعالی منزہ اور پاک ہے ۔

(( ولا یشبقه شیء): الله تعالی کے مشابہ یعنی مماثل کوئی چیز نہیں مشابہت کا ایک معنی کیف میں شریک ہونا ہے ( مثلا کا غذاور ہاتھی کے دانت سفیدی میں مشترک ہیں) کیکن یہاں پر چونکہ بیر مراد نہیں اس وجہ سے شارح نے ای لا بماثلہ کی قید لگائی (اشتراک فی القید کی فی سابقہ عبارت ولا یوصف بالکیفیہ میں ہوگئی ہے)۔
مثالت کے دومعانی ہیں: ( ا ): اشحاد فی الحقیقة لیعنی دو چیزوں کا تمام ذاتیات میں مثر یک ہونا مثلا افرادانسان کی حقیقت ایک ہی ہے اس معنی کے لاظ سے کسی بھی چیز کا الله تعالی کے مماثل نہ ہونا بالکل ظاہر ہے کیونکہ الله تعالی واجب الوجود ہے الله کے سوالله تعالی کے مماثل نہ ہونا بالکل ظاہر ہے کیونکہ الله تعالی واجب الوجود ہے الله کے سواک کوئی بھی اس حقیقت میں مشترک نہیں۔

(۲) : مما ثلت کا دوسرامعنی: دو چیزوں کا بول متحد ہونا کہ ہرایک دوسرے کے قائم مقام ہو سکے اس معنی کے لحاظ سے بھی کوئی چیز اللہ تعالی کے مماثل نہیں کیونکہ کوئی بھی شی م سی بھی صفت میں اللہ تعالی کے قائم مقام نہیں ہے۔

((وهسى لا هسو ولا غيره)): معزله كوجب بياشكال بواكرالله تعالى ك

صفات كوقد يم مانا جائة تعدد قد ماء لازم موكا تعدد قد ماء كانظرية الوحية كمنافى ہے نصاری صرف تین قد ماء لینی (اب،ابن،رون ) مانے کی دجہ سے کافر ہیں تو پھر سات یا آٹھ قدماء مانے کی وجہ سے بھی كفرلازم ہوگامصنف نے اس اشكال كاجواب (وهی لا ہوولا غیرہ) ہے دیا ہے کہ اللہ تعالی کی صفات ذات باری تعالی کاعین بھی نہیں اورغير بھى نہيں لہذامن وجہ ميصفات الله نتالي كاغير نہيں توان كے قديم مونے سے غير الله كاقديم مونالا زم بيس آئے گا۔ دوسرى بات بيہ كے مطلقا تعدد قد ماء محال نبيس بلكم قد ماء متغائر و كالتعدد محال ہے اور ہم جن صفات كوفند يم كہتے ہيں وہ متغائر نہيں (نه وات باری تعالی کے متفائر ہیں اور نہ ہی آپس میں متفائر ہیں ) جب کہ نصاری نے اگر چہا قائیم ٹلانڈ کے درمیان تغائر کی صراحت نہیں کی مگرانھوں نے الیم بات کہی ہے جس سے ان تینوں قد ماء کے درمیان مغائرت لازم آئی ہے کیونکہ ان کاعقیدہ ہے كرتين اقائيم ہيں ايك وجودجس كولفظ (اب ہے تعبير كرتے ہيں) ڈوم علم جس ہے لفظ (ابن) سے تعبیر کرتے ہیں سوم حیات جس کو (روح القدس) سے تعبیر کرتے ہیں اور كہتے ہيں كدا قنوم علم اللہ تعالى كى ذات سے عيسى عَلَيْكَ الله كَالْ مُوكميا اس طرح انھوں نے انفکاک وانتقال کو جائز قرار دیالہذا ا قائیم ثلاثہ میں تغائر لازم آیا كيوتكه تغائر كامعنى إيك كادوس عضانفاك وانتقال اوربيه المفول في مانالهذا تغائركو مانا \_اوراشاعره صفات مين انفكاك وانقال كوجائز قرارتبين ويت لهذا صفات كوقد يم كنے سے ان برتعددقد ماء كالزام عاكد بيل موكان

سؤال: (وهي لا هو ولا غيرة) يرافكال اوراسكا جواب

اعتراض بیہ کرعینیت اور غیریت ایک دوسرے کی نقیض ہیں کیونکہ دو چیزوں کے مفہوم کا ایک ہونا عینیت ہے اور دونوں کے مفہوم کا ایک نہ ہونا غیریت ہے۔ مصنف کی بات سے عینیت وغیریت دونوں کی نفی ہوتی نہے نیہ بظاہرار تفاع نقیض ہے جبکہ اصل میں اجتماع نقیض ہے کیونکہ جب کہاعین نہیں تو معلوم ہوا کہ غیر ہے بھر جب کہاعین نہیں تو معلوم ہوا کہ غیر ہے بھر جب کہا غیر بیت دونوں کا ثبوت ہوا کہ عین ہے لہذا عینیت وغیر بیت دونوں کا ثبوت ہوا اور بیاجتماع نقیض ہیں۔

جیواب: عینیت اور غیریت ایک دوسرے کی نفیض نہیں لہذادونوں کی نفی سے ارتفاع نقیصین نہیں اور نہ ہر ایک کی نفی دوسرے کے شوت کوستلزم ہے کہ اجتماع نقیصین لازم ہو۔

ولیل رہے کہ تھیسین میں رابط نہیں ہوتا جبکہ یہاں پرعینیت وغیریت میں رابطہ موجود ہے۔

اشاعرہ کے نزد کیے عینیت دو چیز ول کے مفہوم کا ایک ہونا ہے۔ لیکن غیریت کا وہ منی نہیں جومعترض نے ذکر کیا ہے بلکہ غیریت کامعنی اشاعرہ کے نزد کیے بیہ ہے کہ اسک کے وجود کا دوسرے کے عدم کے ساتھ تضور ممکن ہو۔

\*\*\*\*

سوال: "والتكوين صفة لله تعالى" عبارت كى وضاحت كرير.
جواب : تكوين الله تعالى كى صفت الالى باورتكوين سے مراد بے كه كائنات كو بيدا
كرنا، جس كوفعل ، تخليق ، ايجاد ، اختر اع سے تعبير كيا جاتا ہے ، لينى معدوم كوعدم سے
وجود كى طرف لانا۔

لیعف حفرات نے کوین کے ازلی ہونے کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ کوین صفت حادث ہے اللہ تعالی کی مشیت کا تعلق جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ چیز معدوم سے موجود ہوجاتی ہے۔ اس کا جواب سے ہے کہ اگر تکوین کوقد یم نہ ما نیس بلکہ حادث کہیں تو سیصفت اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہے اور حادث کا قیام قدیم سے مجال ہے لہذا تکوین صفت حادث ہیں بلکہ قدیم سے مجال ہے لہذا تکوین صفت حادث ہیں بلکہ قدیم اور ازلی ہوگی۔

دوسری دوبہ ہے کہ کلام رئی یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اپنی صفت خلق کا ذکر فرمایا ہے "خالف کل شنی" کہ اللہ ہم چیز کا خالق ہے آگر اللہ تعالی از ل میں خالق نہ ہوتو اللہ تعالی پر کذب کال ہے۔ یا کم از کی طرف عدول پایا جائےگا جو کہ درست نہیں ۔ یعنی خالتی کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ اور جب حقیقی معنی میں تعذر نہ ہوتو مجازی طرف عدول ورست نہیں ۔ اس ورست نہیں یہاں پر حقیقی معنی محتی رئیس ، لہذا مجازی طرف عدول درست نہیں ۔ اس وجہ سے تکوین اللہ اتحالی کی صفت از لی ہے ، اگر چی تخلیق بعد میں ہے۔ یعنی کا مُنات کے وجہ سے تکوین اللہ عز وجل نے اپنے علم وارادہ کے مطابق اس جزء کے مناسب وقت ہرجزء کی تخلیق اللہ عز وجل نے اپنے علم وارادہ کے مطابق اس جزء کے مناسب وقت پر کی ہے۔

"وهو غير المكون عندنا" بن عندنا كى تيدىاس اختلافى كا طرف اشاره كرديا كه ماتريديدك زديك كوين كلوق بيس عندنا كى تيدى اس اختلاف كا طرف اشاره كرديا كه ماتريديدي كا ختلاف كاطرف اشاره كرديا - كنزديك بيصفت كلوق مع عندنا كهدكدا شعريد كا ختلاف كى طرف اشاره كرديا - تخصد دان

اس اختلاف کی تفصیل بیہ کہ ماتر بدیہ کے نزد کیک ' میکوین' مکو ان کاغیر ہے۔ اور اشاعرہ کے نزد کیک ' میکوین' مکون کا عین ہے۔ تکوین' دفعل' ہے اور مکون ' مفعول' ہے۔

اتریدید نے اپنے قول پر چارولیلی پیش کی ہیں: ہلافعل اور مفعول کے درمیان مغابرت بالکل ظاہر ہے، جیسے ضرب مفروب کا غیر ہے۔ ہلا آگر دونوں کومین مانے تو دوخرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک بیدکہ دمکون کا بنفسہ ممکون ہوتا اور قدیم ہوگا، اور قدیم صافع سے مستغنی ہوتا ہے۔ لہذا اس صورت ہیں ایک قدیم ہوگا، اور قدیم صافع سے مستغنی ہوتا ہے۔ لہذا محال لازم آیا۔ عین مانے کے وقت دومری خرابی میہ ہے کہ جب "مکون" بنفسہ

"بمكون" بوتوالله عزوجل كي تخليق صنع كي ضرورت بيس رب كي مطالا تكدالله كيسوي خالق وصانع کوئی اور نہیں۔ جڑ تیسری دلیل بیہے کہ جب دونوں کوعین مانے اور و مكوَّن " كوحادث بهي مائة بمورتو خالق عزوجل كالحل حوادث بهونا لا زم آئيگا " كيونك وديكوين "توالله كي صفت قائم برانته ہے۔ اللہ جب دونوں كومين مائے تو (حسسال ق السينواد أست وي كَمِنًا يَحِيم موكارًا للوجها على كرمواد مكون "جاوراللواس كا خالق، جب تکوین و مکوّن ' کوعین مانا تو تکوین بھی اللہ کے ساتھ قائم اور سواد مجعى وأورابيا كهنابالكل بإطل بيني علامظ فتا زانی چونکداشعری بین ای وجدت ماتر بدرید کان اقوال کارد کرنے کے بعد اشاعره في جوعينيت كا قول كيات الن كي توضيح كي تبيد فرما من بين كراتك عام مجفن بهي تعل ومفعول مين مغاريت كو بجفتا يهي أحيد جائيكه اشاعرة كراسخ في العلم علماء في الساوج السف الهول المفي والمكون وومكون عيل عينيت كالول كياسي الى المحيحة تاويل وتوفيح بين كرئين كاضرورت عيءان انداز بين مبرف ردكرنا مي نيس -فرنات بين كمة اشاعره كالبركر يمرادين كدوون كامفهوم ايك بيد بلدمراويد كه فاعل جب كوئى تعلى كرتا ہے مثلاً ضارب جب كسى پرضرنب واقع كرُتا النهاتو خارج میں صرف ضارب اور مضروب موجود ہوتے ہیں اور وہ معنی جسکوضر سے ایس کیا گیا گیا گیا گیا گا عنه وَهُ خَارِنَ مِينَ مُونِجُورُ بِينَ مِوتار بِلكه وه لا قاعل اؤرمفعول (حَنّارَب اورمفروب) ك درميان ايك اعتبارى نسبت فيها الله وجد عديد علوين المكون والمكون والمكون درمیان ایک نسبت ہے جوایک امراعتباری ہے۔ خارج میں تکوین کا دیمکون اسے الك كوئي وجود بين -اس وجد في اشاعره في تكوين كومين ومكوَّن كما بيت **የተከተ** ተከተ ተከተ ተከተ ተከተ ተ

سوال: کیااللہ تعالی کی صفات میں تغیر ممکن ہے؟ اور مخلوقات کی صفات میں تبدیلی جائز ہے یا نہیں۔ جائز ہے یا نہیں۔

جواب: الله تعالى كا ذات يا صفات مين تغير ممكن بين اس ليے كما كر ذات يا صفات مين تغير به وتو تغير كو حدوث لازم بهاب بيلازم آئے گا كمالله تعالى كل حوادث بهواور الله تعالى كاكل حوادث بهواور الله تعالى كاكل حوادث بهوتا محال اور باطل بهر لهذا الله تعالى كا ذات يا صفات مين تغير بهي نامكن في

منان ہے۔ شق کا سعید ہونا اس طرح ممکن ہے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کفر کے بعدا بیان ممکن ہے۔ شقی کا سعید ہونا اس طرح ممکن ہے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کفر کے بعدا بیان المائے آئے اب جب تک حالت کفر میں تعلاقی تعالیکن ایمان الانے کے بعداب وہ شقاوت سے نکل کر سعادت مندی میں آگیا تو اس طرح ممکن ہے کہ شق سعید ہو جائے۔ اس طرح سعید کاشتی ہونا بھی ممکن ہے سعید شقی اس طور پر ہوسکتا ہے کہ ایمان کی جب سے وہ سعید شقی اس طور پر ہوسکتا ہے کہ ایمان کی جب سے وہ سعید شقالی جب وہ مرتد ہوگیا تو وہ شقی ہوتا ممکن ہے تو جا بت ہوا کہ مخلوقات میں سے شقی کا سعید ہوگیا اس طرح سعید کاشتی ہوتا ممکن ہے تو جا بت ہوا کہ مخلوقات میں سے شقی کا سعید ہوتا اور سعید کاشتی ہوتا ممکن ہے تو جا بت ہوا کہ مخلوقات میں سے شقی کا سعید ہوتا اور سعید کاشتی ہوتا ممکن ہے۔

### سوال وجواب:

"والتغير بكون على السعادة والشقاوة دون الاسعادة والشقاء" يعارت الكسوال كاجواب بيرسوال يدكم قل سعيد بو الاسعاد والاشقاء "يعارت الكسوال كاجواب بيرسوال يدكم قل سعيد بو وال ورسعيد في بوجائي اليابي بوسكارا لل لئ كداكر اليا بوتو لازم آيكا كه الدك ورسعيد في بوجائي اليابي بوسكارا لل لئ كداكر اليا بوتو لازم آيكا كه الدك صفت اسعاد اور اشقاء يعنى سعادت مندى كي تايق اور شقاوت كي تايق بل بعى تغير لازم آيادران دوش تغير مال ب

اس كاجراب"والتغير يكون على السعادة والشقاوة" \_\_ ديا ب

کداگرشتی سعید ہوجائے اور سعید شقی ہوجائے تواس سے اسعاد اور اشقاء میں کوئی تغیر

نبیں آتا اس لئے کہ اسعاد سے مراد سعادت مندی کی تخلیق اور اشقاء سے مراد بدختی

کی تخلیق ہے اب شقاوۃ اور سعادت یہ بندے کے احوال میں سے ہیں۔ لہذا

سعادت وشقاوت کے تغیر سے اسعاد واشقاء میں کوئی تغیر نہ ہوگا۔ کیونکہ اسعاد واشقاء

اللہ تعالی کی صفات ہیں۔ اسعاد کا مطلب تخلیق سعادت، اور اشقاء کا مطلب تخلیق
شقاوت ہے۔ اور اللہ عزوجل کی صفات میں تغیر ہیں۔

\*\*\*\*

سوال: قرآن کا تعریف کریں جملوق ہے یا غیر محلوق دونوں نداھب کی تفصیل بیان کریں ،اختلاف کا مدار کس بات پر ہے؟ ندھب می کے دلائل بیان کریں۔

القرآن كلام الله غير مخلوق وهو مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقرو بالسنتنا مسموع بأذاننا "قرآن الله كاكلام إاور مخلوق وهو مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقرو بالسنتنا مسموع بأذاننا "قرآن الله كاكلام إاور مخلوق بين كلما بوايه بهارى مخلوق بين محفوظ به بهارى ريانول برياما جا تا به اوركانول سامنا جا تا به اوركانول سامنا جا تا به

قرآن (كلام الله) معمراد كلام مي بي قرآن كے بعد "كلام الله" ذكر كياس لئے كرياس لئے كرياس الله كرياس الله كرية مي فرجو كماس مي مرادوه قرآن ہے جومؤلف من الاصوات والحروف ہے۔ كروه قد يم نبيل بيس جيسے كرحنا بلد في جہلا وعنا داكها ہے كہ بيقرآن بھى غير مخلوق يعنى غير حادث ہے۔ (الحاصل: تلفظ بالقرآن حادث ہے، جبكہ اصل قرآن جس كوہم حكاية موادث ہے۔ الحاصل قرآن جس كوہم حكاية موادث ہے، جبكہ اصل قرآن جس كوہم حكاية موادث ہے۔ الحاصل قرآن جس كوہم حكاية موادث ہے، جبكہ الله قرآن جس كوہم حكاية موادث ہے۔ الحاصل قرآن جس كوہم حكام الموادث ہے الحاصل قرآن جس كوہم حكام موادث ہے۔ الحاصل قرآن جس كوہم حكام الموادث ہے۔ الحاصل قرآن جس كوہم حكام الموادث ہے الموادث ہے جوہم كوہم حكام الموادث ہے۔ الموادث ہے۔ الموادث ہے۔ الموادث ہے۔ الموادث ہے جبار موادث ہے جبار موادث ہے۔ الموادث ہے جبار موادث ہے۔ الموادث ہے جبار موادث ہے۔ الموادث ہے جبار موادث ہے جبار موادث ہے۔ الموادث ہے جبار موادث ہے جبار موادث ہے۔ الموادث ہے جبار موادث ہے۔ الموادث ہے جبار موادث ہے جبار موادث ہے۔ الموادث ہے جبار موادث ہے جبار موادث ہے۔ الموادث ہے جبار موادث ہے۔ الموادث ہے جبار موادث ہے جبار موادث ہے۔ الموادث ہے جبار موادث ہے موادث ہے۔ الموادث ہے جبار موادث ہے جبار موادث ہے موادث ہے۔ الموادث ہے موادث ہے موادث ہے موادث ہے۔ الموادث ہے موادث ہے موادث ہے موادث ہے موادث ہے۔ الموادث ہے موادث ہے موادث ہے موادث ہے موادث ہے۔ الموادث ہے موادث ہے موادث ہے موادث ہے موادث ہے موادث ہے۔ الموادث ہے موادث ہے۔ الم

عبارت میں (غیر مخلوق) کہا (غیر حادث ) نہیں کہا، بیاس طرف اشارہ ہے کہان دونوں میں اتحادہ ہے، اس دجہ سے بھی یوں کہا کہ ہماری بات حدیث کے موافق ہو۔

نِي كريم الله في الله من حِلْهِ فَالله مِن صِفَةِ ذَاتِهِ غَيْرُ مَعْلُوقِ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مَخُلُوقٌ فَهُو كَافِرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ "(رواه البيهقي) اختلاف كا مداد: اختلاف كي تحقيق جار ادرمعز له كورميان كلام نفسي ك اثبات وفی کی طرف لوٹا ہے۔ اگر کلام تقسی میں اختلاف ند ہوتے دونوں کے درمیان زاع بى نه مو - كيونكه جب بم كيت بين كيالقرآن غير مخلوق تو بم كلام تفسي مراد ليج ہیں، اور جب کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے تو لفظی مراد لیتے ہیں۔ ہم الفاظ ور وف کے قدوم کانبیں کہتے اور معنز لنفسی کو حادث نبیں کہتے بلکاس کے وجود کا انکار کرتے ہیں اكران كيزويك كام تفي ثابت موتووه محى ال كوقد يم مائة وتحل بحبيا ويواك العلى تابت ب يالبيل من المالية كلام منى كيوت يرجم وليل دية بن كديداجماع سے ثابت بياد، انبياء عليهم السلام سيمتواتر المنتول بكالشيقالي المنتكلم منه اوراس كالمعنى السك علاوه اوركوني ميس كرالله يتعالى متصف بالكلام ميد يو كلام بي قديم محقق مواسه بعصه معترا له كالم من قديم كي في اور قرآن كي عدوث برديل بهي وال قرآن مخلوق كى صفات اور حدوث كى علامات يد متصف بني (اليني قرآن منظم يني) ميزل ہے اور قر آن عربي ہے مموع نے الحاظرات قرآن روف، آيايت، اور بورالول عن مؤلف بيضب مند والدار ماندو ان كاجواب يد ب كرآب في جوينان كياده جنابلم يرجي بيخال الكيك حنابله ففلى كوتدم كوتاك بين بم بين ال لي كريم الم كي عادت كي قاكل بين -معزله كوجب الله تعالى كمتكلم موني سانكامكن يدموا إلى الميول ين كها كدالله تعالى المعنى من متكلم ميكرونوا يوابت وتروق و السالان جيئة تيل يا نبسى كريسم عليه بي ايجادكرتاب في المحق من مشكلم سي كردولوس محفوظ مل

اشكال كمابت كوايجاد كرتابيء أكرجيم قرؤنه مو

جواب: بیہ بات تو ظاہر ہے کہ تخرک وہ ہے جس کے ساتھ ترکت قائم ہو متحرک وہ بیں جو ترکت کو وجو دمیں لائے۔ اگر متحرک وہ ہوتا جو ترکت کو موجو دکر تا ہوتو پھر باری تعالی کامخلوق کی صفات ہے متصف ہونا سمجے ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ پر ان کا اطلاق ہوتا، حالا نکہ ایسا نہیں ، مثلا: اللہ تعالیٰ نے سواد کو بھی موجو د کیا ہے اور اللہ تعالیٰ

ال سے یا کہ ہے۔
معتر لہ کا آقوی شہریہ ہے کہم (اشاعرہ) ایل بات پر منفق ہو کہ قرآن نام
ہے اس کا جو ہمارے یاس دولو قول کے درمیان تو اثر انقل ہے اور مسترم ہے اس
بات کو کہوہ 'مکتوب فی المصاحف، مقرو باللسان، مسلموع بالاذان"
ہواور بیرتمام صدوث کی علامات ہیں۔

جواب: ريب كرقر آن وه الله تعالى كاكلام ب، اور مسكنوب فسى المسماحف الشكال كرابت بصورو حروف بيل ريبا شكال وحروف كلام الله يردال

دومراجواب: بیہ کرتر آن جو حدوث کی علامات سے مصف ہے وہ کلام لفظی نفسی ہیں تو اب بیادصاف تیقی ہوں گے اور کلام نفسی وہ معنی قدیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہے اور جو تقم اس پردال ہے اسے سنا اور ککھا جاتا ہے۔
کے مایقال المناو جو ھر محرق مضی ، کرآگ جو ہر ہے جلانے والی ہے روشن ہے۔ یالفاظ سے ذکر کیا جاتا ہے اور قلم سے کھا جاتا ہے۔ اس سے صوتا وحرفا مقید النار کا ہونالازم نہیں آتا۔ کرآگ کا لفظ زبان پرآگ تو زبان جلنے لگ جائے۔

سوال: رؤیت باری تعالی کے بارے میں الی تن کا قدھب، دلائل عقلیہ ونقلیہ اور اس بروارداعتر اضات کا جوابتحریر کریں؟

### جواب:

رؤبت بارى تعالى كم مسلم من اللى قى كا فرب بد ہے كدرؤيت بارى تعالى بالهم عقلا جائز ہے۔ جبكة قل سے ثابت ہاس لئے كددليل معى وارد ہے كه مؤمنين دارآ خرت من الله تعالى كاديداركريں كے۔عن جويد قال خوج عكينا رسول الله عملى الله عكيد وسكم كيلة البلد فقال إنگم سترون ربحم مؤمنيا مؤمن الله عكيد وسكم كيلة البلد فقال إنگم سترون ربحم مؤمن في دُوْيَتِد "(رواه البحارى)

#### تفصيل

رؤیت باری تعالی بالهمر کامعنی انکشاف تام ہے اور بیدانکشاف بمعنی
"افبات الشیء کے ما هو" ہے، یعنی کی چیز کاادراک اگروہ میں بیوءاور جمتہ
میں ہوتو اس کاادراک بھی ای طرح ہو۔ اوراگر جمۃ (مکان، جسم، شکل) ہے منزہ ہو،
تو اس کاادراک بھی اس طرح ہو۔ جیسے کہ ہم چا ندکود کیستے ہیں پھرآ تکھیں بند کرتے
ہیں اور چا ند کا تصور کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ چا ند ووثوں جالتوں میں ہم پرمنکشف
ہیں وہ انکشاف جو چا ند کی طرف د کیسنے کے وقت تھا اتم اورا کمل تھا۔ اورآ کھ بند
ہوتے وقت وہ ذہن میں منعکس تھا اور نہیں اس وقت میں ایک حالت مخصوصہ حاصل
ہوتے وقت وہ ذہن میں منعکس تھا اور نہیں اس وقت میں ایک حالت مخصوصہ حاصل

### رؤیت پر دلیل عقلی وسمعی :

دلیل عقلی: عقل کوجب شواغل سے قالی کردیا جائے اور صرف عقل کواس کی ذات کے ساتھ چھوڑ دیا جائے توعقل امتاع رؤیت پر تھم نہیں کر مگی جب کا سے عقل کو اس کی ذات کے ساتھ چھوڑ دیا جائے توعقل امتاع رؤیت پر تھم نہیں کر مگی جب کا سے عقل کیلئے امتاع پردلیل نہ ہو، اور اتن قدر جواز کو ضروی ہے ف من ادع سے

الامتناع فعليه البرهان."

اہل جی رؤیت ہاری تعالی پردلیل عقلی وسمی سے استدالال کرتے ہیں ۔

دلیسل عسقلی: عقل رؤیت اعیان واعراض کا تھم کرتی ہے کیونکہ ہمیں اعیان واعراض کی رؤیت کا یقین ہے اور ہم بھر کے ساتھ دوجسمون اور دوعرضوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔اور اعراض واعیان کے مابین رؤیت مشتر کدکی صحت کیلئے ایک علت مشتر کدکا ہونا ضروی ہے اور یہ سے خہیں کہ ایک عرض کی رؤیت کی علت دوسرے سے خاص ہواسلئے کہ رؤیت تی ء واحد ہے اور شی وواحد دوستقل علتوں کا معلول نہیں بن سکتی۔

یہاں پررؤیت کے لئے علت تین چیزیں ممکن ہے (وجود، حدوث، امکان)ان کےعلاوہ کو کی اور نہیں جو کہ علت مشتر کہ ہو۔

حدوث کا مطلب ہے کہ چیز کا عدم کے بعد وجود ہو (لیتی پہلے ایک چیز نہ ہو بعد میں پائی جائے تو حادث ہے)، جبکہ امکان کا مطلب ہے کہ جو چیز ممکن ہے اس کا وجود وعدم کوئی ضروری نہیں (مثلا: سونے کا بچھلنا ممکن ہے ۔ یعنی بچھلنا اور نہ بچھلنا مشروری نہیں ۔ پھلانا چا ہوتو بچھل جا اور عدم کوعلت میں ضروری نہیں ۔ پھلانا چا ہوتو بچھل جا اور عدم کوعلت میں کوئی دخل نہیں (لیعنی عدم کسی چیز کے وجود کی علت نہیں) کیونکہ تا شیرصفت جو تیہ ہے۔

کوئی دخل نہیں (لیعنی عدم کسی چیز کے وجود کی علت نہیں) کیونکہ تا شیرصفت جو تیہ ہے۔

لہذا یہاں پر علت و جود تعین ہے اور یہی (وجود) صافع اور غیرصافع کے دویت کی درمیان علت مشتر کہ ہے۔ تو اب میرج ہے کہ واجب تعالی کود کی جا جا گے کہ دویت کی علت صیحہ تحقق ہوئی۔ و ہوالوجود

دلیسل سسمعی: اس میں دوباتیں ہیں ایک بیر کہ موی علیہ السلام نے رویت کا سوال کیا" رَبِّ آرِنِی اُنظر اِلْیْکَ" تواگر نظر محال ہوتی تو طلب رویت جھالت یا سفاہمۃ وعبث ہے۔ یعن اگر موی وَلَیْلِیْ کے محال ہونے پر عالم نہ منظر وطلب رویت

مجل ہے اور اگر عالم تھے تو پھر طلب رؤیت عبث ہے، اور انبیاء کرام جھل وعیث سے
پاک بیں تو معلوم ہوا کہ رؤیت ممکن فی نفسہ ہے ور ندموی علیہ السلام سوال نہ کرتے،
اور یہ سوال قوم کیلئے نہ تھا ور نہ جمع کے صینے استعمال کرتے۔

دوسری بات کراللہ تعالی نے موی قلیاتیا کے سوال پررؤیت کو استقر ارجبل کے متعلق کردیا، اور استقر ارجبل فی نفسہ ایک امر ممکن ہے (المن کل جسم یمکن ان یہ کون سے اکنیا ) اور معلق المرحمن موتا ہے کہ تعلق کا معنی ہے معلق (رؤیت ) ان یہ کے جوت کی خبر دینا جب معلق ہر (استقر اور) ٹابت ہو، اور کال تقادیم مکنہ میں سے ایک پر بھی ٹابت نہیں ہوتا تو ٹابت ہوا کرویت محال نہیں ہے۔

مخالفین کا تو کی شہریہ ہے کہ مسر کسی کامکان اور جھت میں ہونا ضروی ہے اور دائسی و هر ئی کے درمیان مسافت ہواور مسوئی دائمی کے مقائل (سامنے) ہو،اس لیے اور کر کے درمیان مسافت ہواور مسوئی دائمی کے مقائل (سامنے) ہو،اس لیے اور کہ درکیت شعاع ہے ہوآ کے سے خارج ہو کر موئی پر پر فق ہے، لہذا اور ٹی مالیت اللہ تعالی الحد میں بھی نہو، پھر و کھنا ممکن ہوگا۔ اور بیسب اللہ تعالی کے حق میں حال ہے۔

 ميكان ولا في جهة من غير مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائى وبين الله تعالى " عاشاره كيا-اورسب سي برك بات كيشام برغائب كوقياس كرنا فاسد ميد والشراعلم

### **ተተተተተ**

سوال: بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالی ہے یابندہ؟ اختلاف بیان کریں۔ جواب: بندوں کے تمام افعال (ایمان، کفر، طاعت، عصیان) سب کا خالق اللہ تعالی ہے۔ کیونکہ یہ سب اللہ تعالی کی تخلیق سے بین، اس پراجماع ہے۔

معتزلہ کے نزدیک بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے پہلے معتزلہ بندہ پر خالق کا اطلاق نہیں کرتے تھے بلکہ موجداور خترع کہتے تھے لیکن جب جہائی نے دیکھا کہ سب کامعنی ایک ہے (عدم سے وجود کی طرف نکالنا) تو پھر (خالق) کے لفظ کا اطلاق شروع کردیا، کہ بندہ خودا ہے افعال کا خالق ہے۔

معتذا کے دلائل معزلہ کہتے ہیں کہ ترکت ماش اور حرکت مرتفی میں فرق ہے، اول اختیار ہے اور دوسرا بلا اختیار ہے تو ٹابت ہوا کہ بندہ افعال اختیار بیکا خالق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر افعال اختیاری واضطراری سب اللہ تعالی کی تخلیق ہے موں تو تکلیف کا قاعدہ باطل ہوگا اور تکلیف تو بند ہے کے فعل پر واقع ہوتی ہے اور اس پر اجماع ہے۔ اس طرح اگر فرق نہ کریں تو تو اب وعقاب کا قاعدہ بھی یاطل ہوگا۔

اهل حق كم دلائل وجوابات: الل تن في كى وجوه سدرليل بكرى به كربنده الرائية المجال كا خوال بوقة بحراس كى تفاصيل كا بحى عالم بهوكاس كي تفاصيل كا بجاد شے این قدرت واختیار قیسے اس طرح بهوگی ءاور لا زم (بنره افعال كی تفاصیل كا عالم بو) باطل ہے ، مثلا حركت ماشى ميں بنده ایك جگر سے دوسرى جگر جاتا

ہاں کا چلنا مختلف حرکات پر مشمل ہوتا ہے بعض تیز ہوتی ہیں اور بعض آ ہستہ اور چلنے والے کوکوئی پیتہ بھی ہوتا ہے کہ بیخ کمت کس طرح وجود میں والے کوکوئی پیتہ بھی ہوتا ہے کہ بیخ کمت کس طرح وجود میں آتی ہے، جسم کے کو نسے اعضاء، پٹھے، اعصاب اس حرکت میں معاونت کرتے ہیں ان سب تفاصیل ہے بندہ لاعلم ہے۔

معتزلہ کی ایک دلیل ہے بھی ہے کہ اگر اللہ تعالی افعال عباد کا خالق ہوتو پھر اللہ تعالی پر آکل ، شارب ، زائی ، سارق وغیرہ کا اطلاق ہوگا اس لئے کہ فاعل فعل تو اللہ تعالی ہے کہ فعل سے اتصاف لازم ہوگا اور لازم شرعا وعقلا باطل ہے۔

ارکاجواب بیہ کہ بیتمسک جہل عظیم ہے اس لئے کہ متصف بالتی وہ ہوتا ہے جواس کے ساتھ قائم ہونہ کہ وہ جواس کو کسی لیں بیدا کردے جیسے کہ اللہ تعالی سواد و بیاض اور تمام صفات کا اجسام میں خالق ہے لیکن اس سے متصف نہیں ۔ سواد سواد و بیاض اور تمام صفات کا اجسام میں خالق ہے لیکن اس سے متصف نہیں ۔ سواد سواد و بیاض وہ ہوگا جس کے ساتھ سواد قائم ہونے

کیا معزلہ کا یہ عقیدہ شرک ہے؟ جمہور کے زویک معزلہ کا یہ عقیدہ شرک نہیں، کونکہ اشراک یہ ہے کہ الو جیت میں شریک کو تابت کیا جائے ، بمعنی وجوب وجود چھے کہ بحوں کا عقیدہ ہے ( جوک دوخدا مانے بیں: یز دان خالق خیر، اہر من خالق شر) ۔ یا شریک بنانا ہے الوجیت بیل بمعنی استحقاق عبادت بھے کہ بت پرست کرتے بیں۔ (یہ واجب الوجود ایک مانے بیل طریق کو شق عبادت جائے بیں، ان سے شفاعت کی امیدر کھتے ہیں) اور معزلہ یہ تابیل کرتے ہیں کرتے ، بلکہ معزل او خالقیت عبد کو خالقیت عبد کو خالقیت واجب تعالی کی طرح نہیں مانے اس لئے کہ بندہ اسباب وآلات کا تحق جب اور یہ اللہ تعالی کی طرح نہیں مانے اس لئے کہ بندہ اسباب وآلات کا تحق جب اور یہ اللہ تعالی کی تخلیق سے ہیں۔ اگر چہ مشارکے ما وراء النھر نے ان کی گرائی میں مالخہ کیا ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ معزلہ نے را پی بات: ''السعب دے سائس کے کو تاب کر گرائی بات نے کو تابت کرنے کی کوشش کی جس کی کوئی صرفین ۔

سوال: حسن وليخ افعال بين المل سنت (مائز بديرة الثاعرة) اور معتز لدكي نداهب بيان كرين؟

انساعوه كا مذهب: افعال من داتى في وسن بين الكرشارع كركيف سن من وقع بيدا موكاراً كرشارع فركوما مُزقر ارديتا تواس كالبيناهس موتا

ماتریدید کا مذهب: افعال من داتی حس وقتی پایاجاتا ہے۔ اور شرعاس کے حس وقتی کو بیان کرتی ہے، جبکہ علی میں اس حس وقتی کے ادراک میں مستقل ہے۔
مستوالہ کا مذهب: معتزلہ کے نزدیک اشیاء میں حسن وقتی داتی ہے اور عمل اسیاء میں مستقل ہے۔
اس کے ادراک میں مستقل ہے۔

\*\*\*

سوال: استطاعت مع الفعل موكى يا قبل الفعل؟ معتر له كااختلاف قلم بندكرين؟

استطاعت كا معنى: "وهى حقيقة القدرة التي يكون

بھا الفعل"۔ استطاعت ہم ادوہ تقیقت قدرت ہے جس کی دجہ سے افعال افعال رہے افعال افعال رہے افعال افعال رہے افعال کی علت ہے۔ جہود اشاعرہ کے افعال کی علت ہے۔ جہود اشاعرہ کے نزدیک بدر قدرت) تعلی کی علت ہے۔ جہود اشاعرہ کے نزدیک بدر قدرت) تعلی کی علت نہیں، بلکہ تعلی کی ادائیگی کے لئے شرط ہے۔

الحاصل: استطاعت مرادوہ صفت (قدرت) ہے کہ اسباب وآلات کی سلامتی کے وقت اللہ تعالی اس قدرت کو بیدافر مادیتا ہے اوراگر برے نعل کے کرنے کے وقت اللہ تعالی اس قدرت بیدافر مادیتا ہے اوراگر ایجھے اوراگر برے نعل کا قصد کر نے تو اللہ تعالی اس کی قدرت بیدافر مادیتا ہے اوراگر ایجھے کام کی نیت کرے تو اس کی قدرت بیدا کردیتا ہے۔

استطاعت فعل کے ساتہ ھے یا قبل؟

جمعور اشاعرہ کے زدیک بندے بی فعل کا قدرت قبل ہے۔ ق بلکہ بندہ جب کی فعل کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے میں استطاعت بیدا کردیتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک استطاعت ایک عرض ہے اور اعراض کے لئے بقان بیں ہونگے۔ اعراض کے لئے بقان بیں ہونگے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندے میں فعل کی قدرت فعل کے کرنے ہیں کہ بندے میں فعل کی قدرت فعل کے کرنے ہیں کہ بندے میں فعل کی قدرت فعل کے کرنے ہیں کہ بندے میں فعل کی قدرت فعل کے کرنے ہیں کہ بندے میں فعل کی قدرت فعل کے کرنے ہیں ہوتی ہے۔ تھی اور فعل کرنے کے وقت بھی ہوتی ہے۔

اعتباض معترل کی جانب سے اعتراض ہے کہ اگر بندے کو تعل ہے آبا استطاعت حاصل شہوتو می عاج کو مِ کلف بنانا ہے ، اور پھر برے کام کرنے والے کی مذمت کرنا درست نہیں ہے بلکہ وہ تو معذور ہے۔

جواب کا ماہ گاراور تارک واجب، ذم وعقاب کا سخت اس وجہ ہے کہاں نے قدرت کوشا کئے کیا اور شروفساد کا اراد و کیا اے خارے تھا کہ خبر کا اراد و کرتا ، ای اجہ ہے کا فرول کی غیرمت ہوئی ہے کہ وہ سننے کی استطاعت می نبیل برکھتے ہے ۔ اور ایک افرول کی غیرمت ہوئی ہے کہ وہ سننے کی استطاعت می نبیل برکھتے ہے ۔ اور ایک اور اور میں دازی کا موقف:

امام فخرالدین رازی کا مرفق دونوں قولوں کے درمیان تطبیق ہے اگر۔
استطاعت سے مرادوہ قدرت ہے کہ جوجمع بٹراکط تا ٹیر پرمشمل ہوتو اس دفت
استطاعت مع الفعل ہوگی وراستطاعت سے مراد می قدرت بند بو ( بلکٹرین جیلہ قدرت

# استطاعت سے مزاد سلامتی آنات و اسپاب: ﴿ ﴿

معترلیا ہے قول پر دلیل دیتے ہیں کہ استطاعت قبل الفعل ہے کیونکہ تکلیف قبل الفعل ہے کیونکہ تکلیف قبل الفعل ہے کیونکہ تکلیف قبل الفعل ہے دمیان کا مکلف ہے اور مسلمان وخول وقت کے بعد تماز کا مکلف ہے، اگر اکو پہلے سے قد دت واستطاعت شہوتو یہ عاجر کو مکلف بنا تا ہے جو کہ مالئل ہے۔

کہ باطیل ہے۔

معترلہ کے جواب میں کہا گیا کہ لفظ استطاعت کا اطلاق ممازی اسباب و

بندہ کو جوم کلف بنایا گیاہے وہ ای معنی استطاعت کے لحاظ سے بنایا گیاہے اس لئے کہ تکلیف کا وارو مدارای استطاعت پر ہے جو کہ ملائی آلات واسباب کے معنی پر ہے اور اگر استطاعت کا معنی "دحقیقی قدرت" ہوجس سے فعل صادر ہوتا ہے تو اس پر بند رکوتکلیف دینا سے نہیں ہے۔

\*\*\*\*

سوال: تكيف الايطاق مكن ب كنيس؟ تنفيلا بيان كري-

جواب: بنرے کوالی چیز کامکاف نیس بنایا کیا ہے جس کی طاقت اسے نہو۔

مالايطاق كي تين اقسام :

المداحة عال لذاحة عال لذاحة كماته بالاتفاق تكليف دي وي واتى -

ميد بمكن في تفسد حال عادى: جمهور كاندوب بيد يك كرمال عادى كرماته تكليف ذى

جاسكتى ہے ليكن دى بيس جاتى۔

جرا بمکن عادی جمتنع بسب من الاسباب: مثلاکی کافر کا ایمان لانا ،اور عاصی کا تاب بوناممکن عادی جی جمراند عزوجل کاعلم اس کے فلاف ہو کہ فلال معین کافر مؤمن نیس ہوگا ،اور فلال تو بہیں کر رکا سیا اللہ عزوجل کا اراؤہ اس کے فلاف ہو، تو اب مؤمن نیس ہوگا ،اور فلال تو بہیں کر رکا سیا اللہ عزوجل کا اراؤہ اس کے فلاف ہو، تو اب سیمتنع ہے گرجہور علماء کے فرد یک اس تیری قتم کے ساتھ تکلیف و ینا جائز ہے بلک اس تم کے ساتھ تکلیف و ینا جائز ہے بلک اس تم کے ساتھ تکلیف و ینا جائز ہے بلک اس تم کے ساتھ تکلیف و ینا جائز ہے بلک اس تم کے ساتھ تکلیف و ینا جائز ہے بلک اس تم کے ساتھ تکلیف و ینا جائز ہے بلک اس تم کے ساتھ تکلیف و ینا جائز ہے۔

تكليف مالايطاق ند دينے بردليل: الله الى كارثاد كراى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" إِسَات بردال نَهُ كَرْتُكَيف

مالا بطأق نبين دى جاتى <u>\_</u>

اعتداض: برکہنا درست نہیں کہ تکلیف مالا بطاق نہیں دی جاتی کیونکہ آدم علیائی او ملائکہ کے قصہ میں فرشتوں کو کہا گیا کہ جو آئیٹ ویسی بائستماء رہو گئے ہے ، حالا نکہ انہیں اشیاء کے متعلق علم نہ تھا تو فرشتوں کو تکلیف مالا بطاق دی گئی ہے؟

جواب: ال اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ فرشتوں کو جن اشیاء کے نام بتانے کا تھم دیا گیا تھا وہاں پرامر تکلیف کے لیے نہ تھا بلکہ وہاں پر فقط تیجیز مرادھی تو ازروئے تیجیز کے ایساامردیا جاسکتا ہے جو مالا بطاق ہو۔

# معتزلہ اور اشاعرہ کے اختلاف کی بناء:

معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان اختلاف ہے کہ تکلیف مالا بطاق ممکن ہے کہ معتزلہ کے نزد کی تکلیف مالا بطاق ممکن ہے کہ مہیں؟ اشاعرہ کے نزد کی تکلیف مالا بطاق ممکن ہے جبکہ معتزلہ کے نزد کی تکلیف مالا بطاق ممکن ہیں ہے۔ مالا بطاق ممکن نہیں ہے۔

### معتزله کی دلیل :

معتزلہ کہتے ہیں کہ الا بطاق کے ساتھ تکلیف، عاجز کو تکلیف ہے اور عاجز کو تکلیف دیناعقل کے خلاف اور فہیج چیز ہے اور اللہ تعالی قبائے سے پاک ہے لہذا تکلیف مالا بطاق ممکن نہیں ہے۔

اشاعرہ کے بزدیک تکلیف مالا بطاق ممکن ہے۔ اشاعرہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہے جیسے جا ہے تصرف کرے تو اللہ تعالی سے کسی چیز کا صدور بھی تہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے تمام افعال حسن ہی حسن ہیں۔ اس سے کسی بھی فعل کا صدور تہی جہیں ہے لہذا تکلیف مالا بطاق ممکن ہے۔

**ሲሲሲሲሲሲ** 

سؤال: "المقتول ميت باجله أي الوقت المقدر لمزَّبة لا كما زُعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى قد قطع عليه الأجل" عار جمر كري المتوق ال کے اُجل میں اہل سنت ومعتر لدمیں کیا اختلاف ہے؟ اور تسوجمه: "مقول إي اجل كما تهوموتا مي العني جود فت ال كاموت كامقرد ہے،ای مقررہ وقت پراس کی موت واقع ہوتی ہے۔اس طرح میں جسے بعض محترات نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی اجل کوقطع کیا نہے۔ (معتر لند کا تھے قول میہ بے کہ قاتل نے اس کی اجل کوقطع کیا ہے) تو قاتل ان کے نزد میک تفتریر البی کا تبدیل كرفي والا موكا اور بعض مع روايت تب كذا للدنع إلى ينت الما كالأولا الما كالولا الما كالولا الما كالولا الما الولا قاتل نے اس کوظ کیا۔ اس سے اس کا ا اللينت كي دليل عماري دليل تينه كدالله تعالى في تمام مندول كي آجالي المرابعة كالحكم كرديا بن الله تعالى كعلم كمطابق بغير كى تردد كم تمام كا مناب شفي لت معنزله کی ولیل تقدير مقدر ہے۔ دوترك وليل: (١) : "قال تعالى" وَلِت كُولَ أُمَّة أَجُلُ فَو إِذَا الْبَحْداء "أَجُلُهُم لَا يُسْبَنَا إِخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْلِمُونَ ". (٢): وقال تعالى "وَلُو يُوَارِحُكُ اللّه" النَّاسَ بِطُلْمِهِم مَا تُرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةٍ وَلَكِنْ يَوْجُرُهُمْ إِلَى أَجَلَّ ا مُسَبِّمَى فَإِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ لَا يُسْتَأْخِرُ وْنَ سَاعَةً وَلَا يُسْتَقْلِامُونَ " (٣) وقال تعللي "وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِنِي أَحَلَاكُم الْمُوتَ فَيَهُولَ رَبِّ لِولَا أَخُرْتُنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِخِينَ ٥ وَكُنْ يُوْخُورُ اللَّهُ نَنْفُهُما إِذَا جَاءٍ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بَمَّا تُعْمَلُونَ " ال دوسری اور تیسری آیت میں توبالکل واضح ہے کئے برخص کے لئے ایک وقت مقرر ہے، جب وه وفت مقرراً مَيْكَا تَوْ بِعِراس مِين كُونَى تبدّ مِلى نبيل أبوكى لهذا الرمقاق بياتووه

مجھی اینے وقت مقررہ پر ہی مرتا ہے۔

### معتزله كا استدالال:

پهلی دلیل: معزلهان احادیث یجت پُرْت بیل جوال معنی ادر بیل کرده بیل دلیل: معزلهان احادیث یجت پُرْت بیل جوال معنی میل وارد بیل کرده طاعات عری بیل دیادتی بوتی ہے تو اگر اجل قطعی بوتی تو پیر زیادتی کا کوئی معنی نه بوتا اور حضرت تو بان سے دوایت ہے: "عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یَرُدُّ الْقَصَاء وَ إِلَّا الدُّعَاء وَ لَا یَزِیدُ فی الْعَی مُورِد والدین کے ساتھا حسان فی اللَّه عُلیْهِ وَسَلَّم الله مَدی) برے مرادوالدین کے ساتھا حسان ہے ، ای طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّه عُلیْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ أَحَبٌ أَنْ یُسُطَ لَهُ فِی دِرْقِهِ وَیُنْسَاً لَهُ فِی اَفْرِهِ اللَّه عُلیْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ أَحَبٌ أَنْ یُسُطَ لَهُ فِی دِرْقِهِ وَیُنْسَاً لَهُ فِی اَفْرِهِ فَلَیْت لُر واہ البخاری) معنی ہے کہ جوچا ہتا ہے کہ اس کی رزق میں فراخی بوادواس کی اجل میں تا فیر بوادوہ صلد حی کہ جوچا ہتا ہے کہ اس کی رزق میں فراخی بوادوہ صلد حی کے دوجا ہتا ہے کہ اس کی رزق میں فراخی بوادوہ صلد حی کے دوجا ہتا ہے کہ اس کی رزق میں فراخی بوادہ اس کی رفت میں اللّم کی میں تا فیر بوادہ وہ صلد حی کے دوجا ہتا ہے کہ اس کی رزق میں فراخی بوادہ اس کی رفت میں تا فیر بوادہ وہ صلد حی کردے۔

دوسوی دلیل: کواگرمقتول پی اجل کے ساتھ مرتا، تو پھرقائل دنیا میں ذم کا مستحق شہوتا اور آخرت میں عقاب کا۔ اور آل خطاء میں اس پر دیت شہوتی اور آل عمر میں قصاص شہوتا اس لیے کہ مقتول کی موت اس کی خلق اور کسب کی وجہ سے امرین، بلکہ وہ تو اللہ کی تقدیر سے ہی مراہے۔

#### معتزله كوجواب:

اول اعتراض کا جواب: الله تعالی ازل سے جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ طاعت نہ کی تو اس کی عمر جالیس سال ہوگی کیکن الله تعالی جانتا ہے (بغیر ترود) کہ یہ بندہ یہ کر سے گا اور اس کی عمر ستر سال ہوگی ۔ یہاں پراعتراض ہوگا کہ بیتو ایک بندے مسلم موگا کہ بیتو ایک بندے مسلم موگا کہ بیتو ایک بندے مسلم مسلم و کئے (محمد ہب المعتر لہ)۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ عزوجل کے علم میں اس کی عمر ستر سال بھی (بلاتر دو) مگر جالیس کے اوپر اس کی طاعت کی وجہ سے میں اس کی عمر ستر سال بھی (بلاتر دو) مگر جالیس کے اوپر اس کی طاعت کی وجہ سے

زندگی ہے، تو اس زیادتی کی نبیت اس طاعت کی طرف کردی گئی۔ یہاں پر ایک اور جواب بھی ہے کہ تقدیر کی دیادتی ہوتی جواب بھی ہے کہ تقدیر کی دوستمیں ہیں :معلق ومبرم، تقدیر معلق میں کمی زیادتی ہوتی ہے جبکہ مبرم میں کوئی کمی بیٹی نہیں ہوتی۔

اعتراض ٹانی کا جواب: قاتل پرذم وعقاب کیوں ہے؟ اکی وجہ بیہ کہ
قاتل پرضان وقصاص کا وجوب تعبدی ہے کہ اللہ عزوجل نے اسکونل ہے منع کیا تھا،
اس نے منی عنہ کا ارتکاب کیا ہے اور ایسے فعل کا کسب کیا ہے جس کے پیچھے اللہ تعالی موت کو پیدا فرما تا ہے جسے کہ عادت جاری ہے کیونکہ تل کہ افعل قاتل ہے اگر چہ طلقا اسکافعل نہیں (یعنی قاتل نے اس کام کا ارتکاب کیا ہے تل کی تخلیق نہیں کی)۔ اور چونکہ مزاوج اکا مدار کسب پر ہے، لہذا اس وجہ سے قاتل سے قاتل سے قاتل ہے اور ستحق نام

#### \*\*\*\*

سوال: مقول كي موت كافالق الله تعالى بيا قاتل؟ اى طرح يقيه "متولدات" مين المسنت اورمعتز له كاكيااختلاف بي؟ -

"متولدات" وہ ہیں جو بندے کے تعلی اختیاری کے متیجہ میں پیدا ہوتے ہیں، مثلا: مارنے کے بعد ورد و تکلیف، توڑنے کے بعد انسان کا مرنا۔ یعنی "دفعل اختیاری" کا اپنے فاعل کے لیئے کوئی دوسرافعل پیدا کرنا" تولید" ہے، اوروہ فعل"موند" ہے۔

اہلست کے فزد کی بھام افعال اختیاریہ اور تمام متولدات اور ای طرح مقتول کی موت الدع رجل کی تخلیق ہے۔ جب کہ معتزلہ کے فزد کی بیتمام بندے کی مقتول کی موت بھی قاتل کی محلوق ہے۔

#### معتزله کی دلیل:

معتزلہ کہتے ہیں کو فعل قبل جس کے توسط سے مقتول کی موت ہوتی ہے وہ قاتل کا فعل ہے لہذا مقتول کی موت قاتل کی مخلوق ہے۔

#### معتزله کا رد:

موت میت کے ساتھ قائم ہے اللہ کی مخلوق ہے طلق یا کسب کسی اعتبار سے بندے کا اس میں دخل نہیں۔ کیونکہ موت وجودی چیز ہے اللہ عز دجل نے اسے موجود کیا ہے ، اللہ کا ارشاد ہے: ''خصلتی الْسَمُوْتَ وَ الْسَحِیاةَ '' توجو چیز اللہ کی تخلیق سے ہو اس میں بندے کوکوئی دخل نہیں۔

((لا صنع للعبد في تخليقه)):

شارح فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں "دخلیق" کالفظ و کر کرنا سی نہیں۔
کیونکہ مطلب رینزا ہے کہ متولدات میں بندے کی تخلیق نہیں، گربندے کے کسب کو
دخل ہے۔ حالا نکہ متولدات میں بندے کے کسب کو بھی دخل نہیں۔ (صرف افعال
اختیاریہ مباشرہ میں بندہ "کاسب" ہے)۔ لہذا تخلیق کی قیدندلگانا زیادہ بہتر تھا ہوں
عبارت ہوتی ((الا صنع للعبد فیہ))۔

پھر شاڈرج نے اس پر دلیل دی کہ متولدات میں بندہ ' کاسب' بھی نہیں ،
اگر کاسب ہوتا تو ان متولدات کے عدم حصول پر قادر ہوتا (کہ مارئے کے بعد تکلیف
کو پیدا نہ ہونے دیتا) لیکن وہ اس پر قادر نہیں۔ معلوم ہوا کہ ان افعال میں بندہ
'' کاسب' بھی نہیں۔ بخلاف افعال افقیاریہ کے کہ اس میں قادر ہوتا ہے مثلا ضرب
عیاجتو چھوڑ دیے نہ مارے ، اور چاہے قومارواقع کرے۔

سوال: رزق کاتعریف کیجے۔ حرام کے دزق ہونے کے بارے میں الل سنت اور معتزلہ کے درمیان کیا اختلاف ہے؟ دلائل سے واضح کریں۔ ساتھ "و کے سل معتزلہ کے درمیان کیا اختلاف ہے؟ دلائل سے واضح کریں۔ ساتھ "و کے سل یستوفی رزق نفسه" کی وضاحت کریں۔

### جواب:

زق من "اضافت الى الله" معترب-

معتزله كا مذهب : معتزله كنزد يكرام رزق بين معتزله رزق كي جمي به تفير كرتے بين وه مملؤكشى جس كومالك كھا تائے "اور بھی اس كی بیقبیر كرتے ہیں كه دشرع میں جس سے انتفاع منع ندہ و "اور بیصرف حلال ہی ہوگا۔"

معتزل کاول تفیر بر "و مَا مِنْ دَابَةٍ فِ مِ اللّهُ وَمِنْ إِلّا عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَزُقَهُ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَزُقُهُ اللّهِ وَرُقُهُ اللّهِ وَرُقُهُ اللّهِ وَرُقُهُ اللّهِ وَلَا وَمُحْمِى اللّهِ وَلَا اللّهِ وَرُقُهُ اللّهِ وَلَا وَمُحْمِى اللّهِ وَلَا اللّهِ وَرُقُهُ اللّهِ وَرُقُهُ اللّهِ وَرُقُهُ اللّهِ وَمُواللّهُ مِنْ اللّهِ وَرُقُهُ اللّهِ وَرُقُهُ اللّهُ وَرُقُهُ اللّهُ وَرُقُهُ اللّهُ وَمُواللّهُ اللّهِ وَرُقُهُ اللّهُ وَرُقُهُ اللّهُ وَمُواللّهُ اللّهُ وَرُقُهُ اللّهُ وَرُقُهُ اللّهُ وَمُواللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَرُقُهُ اللّهُ وَالْمُعَالِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرُقُهُ اللّهُ وَالْمُعَالِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

 الْ مَنِينَ "الله كَاوه كُولَى بَعِي رازق بَين اوربنده حرام كَلَا فَ بِهِ مَتَى دَمُ وَعَقَابِ بُوتا ہے۔ اور جس چیزی نسبت الله کی طرف ہووہ فیج بہیں ہوتی ۔ اور اس کا مرتکب متحق ذم وعقاب بیں ہوتا ۔ تو معتز لدنے گمان کیا کہ حرام رزق بہیں اس لئے کہ حرام کی نسبت الله کی طرف لازم آتی ہے اور یہ فیج ہے، اور حرام کا کھانے والا معذور ہوگا۔

مسعنوله كو جواب الله تعالى كافعال ميس كوئى شي مجى تشيخ ميس اور حرام كا كهانے والا الي كسب سے بكرا جائے گا ، اور معذور بھى نہيں كه وه الي اختيار سے ركس كرتا ہے۔

#### التحاصل:

خلاصہ بیہ واکہ ہمارے نزدیک حرام بھی رزق ہے اور اضافت اللہ تعالی کی طرف معتبر ہے۔ اور بغیر اللہ تعالی کی طرف معتبر ہے۔ اور بغیر اللہ کے کوئی رازق نہیں اور بندہ ذم وعقاب کا مستحق ہے حرام کے کھانے پر اور جو اللہ تعالی کی طرف منسوب ہووہ فتیج نہیں ہوتا اور اس کا مرتکب ذم و عقاب کا مستحق ہے۔ توریقین مقد مات ہیں۔

الله درق مضاف ب الله كي طرف منه: آكل حرام معذب ب منه: كه جوالله تعالى كي طرف منسوب جواس برعذاب بين -

پہلے دومقدموں پرطرفین کا اتفاق ہے اور تیسرے میں اختلاف ہے۔ تو
معتزلہ نے اس کو تابت کیا ہے اور کہا کہ اگر ترام رزق ہوتا تو اس پرعذاب نہ ہوتا ، اور جو
اشاعرہ نے اس بات کا انکار کیا ہے اور کہا کہ اللہ عزوجل کا کوئی نعل فتیج نہیں اور جو
مرتکب حرام ہے اس کا متحق عذاب ہونا اس وجہ ہے کہ اس نے حصول رزق کے
جائز اور مشروع اسباب چھوڑ کر ناجائز اور جمنوع اسباب اختیار کئے۔ اس سوئے
مباشرت (جو بندہ اپنے اختیار ہے کرتا ہے) کی حیثیات سے اس میں فتے ہے۔

"و كل يستوفى رزق نفسه" كيوضاحت:

جب بندہ مرتا ہے تو اپ نقس کارزق پورا کرتا ہے جا ہے حلال ہویا حرام تو جب فوت ہوگا تو اس کے رزق سے کوئی شے باتی نہیں رہتی۔اور بیمکن نہیں کہ ایک انسان دوسر کے انسان کارزق کھائے یا غیراس کارزق کھائے اس لئے کہ اللہ تعالی نے جس مخف کی غذامقر رکردی ہے تو اس کا کھانا اس پرواجب ہے۔ویمنتے ان باکلہ غیرہ۔اگررزق کی تفییر وہ کریں جومعتز لہنے کی ہے کہ رزق مملوک کے معتی میں ہو، تو غیرہ۔اگررزق کی آئیسر وہ کریں جومعتز لہنے کی ہے کہ رزق مملوک کے معتی میں ہو، تو میرن نہیں ہوگا کہ ایک انسان دوسر ہے کا یااس کا کوئی دوسرارزق کھائے۔

جواب: اشاعرہ مدایت کامعی خلق طاعت اور اصلال کامعی خلق معصیت بیان کرتے ہیں بعنی اللہ جس کے اندر جاہتا ہے طاعت یا صلالت ومعصیت پیدافر ماویتا ہے کیونکہ ہرشی کی تخلیق ذات باری تعالی کے ساتھ خاص ہے۔

معتزله کیتے ہیں کہ طاعت ومعصیت کا خالق اللہ تعالی ہوتا تو بندہ ستی تو اب وعقاب نہ ہوتا تو بندہ ساتھ ان اللہ تعالی ہوتا تو بندہ تو اب وعقاب کا بدار بندہ کی قدرت اختیار پر ہے لبدا صدایت کے معنی خلق طاعت اورا صلال کے معنی خلق معصیت نہیں ہوسکتا بلکہ صدایت کے معنی داہ تق کا بیان کر نا اورا صلال کا معنی بندہ کوضال یا نایا اسکا ضال نام رکھنا ہے۔

معتزله کا وہ: معنز لہنے جو کہا کہ ہدایت طریق صواب کا بیان ہے صحوبہ کے معنز لہنے جو کہا کہ ہدایت طریق صواب کا بیان ہے صحوبہ دیا ہے۔

صحیح بیس کیونک الله و جل کافر مان "إنگ لا ته بدی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّه يَهُدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّه يَهُدِی مَنْ يَشَاء " اورا کافر رح "اللّه مَا الله قُوْمِی فَإِنّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ".

يهان يرا گر چرر ول الله الله كام ي طريق صواب كابيان مي مرآب

. كى طرف بدايت كى نسبت تېيى -

اعتواف معنزله كاطرف سے اشاعره پراعتراض ب كه اگرهدايت كا معنى خات طاعت اور اصلال كامعنى خات صلالت به وتا نو مدايت كى نسبت نى كى طرف "وَإِنَّكَ كَتَهُدِى إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" اوراصلال كى نسبت شيطان كى طرف "وَإِنَّكَ كَتَهُدِى إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" اوراصلال كى نسبت شيطان كى طرف "وَيَّ خِب نسبت ان كى طرف بوكى تو "وَيَّ خِب نسبت ان كى طرف بوكى تو دايت كامعنى خاتى طاعت اوراصلال كامعنى خاتى صلالت كرنا درست نهيس مدايت كامعنى خاتى طاعت اوراصلال كامعنى خاتى صلالت كرنا درست نهيس مدايت كامعنى خاتى طاعت اوراصلال كامعنى خاتى صلالت كرنا درست نهيس مدايت كامعنى خاتى منال كامعنى خاتى صلالت كرنا درست نهيس مدايت كامعنى خاتى صلالت كرنا درست نهيس مدايت كامعنى خاتى صلالت كرنا درست نهيس مدايت كامعنى خاتى صلال كامعنى خاتى منال كامعنى خاتى منال كامعنى خاتى منال كامعنى خاتى كامعنى كامعنى كامعنى كامعنى خاتى كامعنى كامعنى كامعنى خاتى كامعنى كامعنى كامعنى كام

جبواب: يهال برنبي كاطرف بدايت اورشيطان كاطرف اصلال ك المبت مجازا من الله القورة أن يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومٌ " ميس هدايت ك البت مجازا من الله الله والله القورة أن يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومٌ " ميس هدايت ك البت قرآن كاطرف اور: "رَبّ إِنّهَنَّ أَصْلَكُنَ كُنِيرًا مِنَ النّاسِ " ميس اصلال ك البت اصنام كاطرف اسناد الفعل الى السبب كقبيل سنة وفي كي وجه سنه باجماع فريقين مجازب -

### عدایت کے معنی میں اختلاف:

ہدایۃ کے دومعانی ہیں: (۱): اراءۃ الطریق۔ (۲): ایصال الی المطلوب کے پہنچنا اراءۃ الطریق کامعنی ہے راستہ کی راہ تمائی کرنا یہاں پرمطلوب تک پہنچنا لازی نہیں۔ جبکہ ایصال الی المطلوب عیں مقصد تک پہنچنا ضروری ہے۔ پہلامعنی حقیقی اور دومرامعنی مجازی ہے۔

مشہوریہ ہے کہ معتزلہ ہدایت کا دوسرامعنی مراد لیتے ہیں، جبکہ اشاعرہ کے معتزلہ ہدایت کا دوسرامعنی مراد لیتے ہیں، جبکہ اشاعرہ کے مزد یک پہلامعنی معتبر ہے۔ کیکن سیح یہ جہاں پر قرید ہو وہاں پر ایصال الی المطلوب والامعنی لیا جائےگا اور جہاں پر قرید نہ ہوتو صرف ادائة الطریق کامعنی ہوگا جائے ہوگا اور جہاں پر قرید نہ ہوتو صرف ادائة الطریق کامعنی ہوگا جائے ہدایة مفعول ٹائی کیطرف بلاواسط متعدی ہوجیسے اللہ عزوجل کا فرمان (إنسب

سوال: الله يراصلح للعبادواجب إليس؟

جواب: معتزلہ کے نزدیک اسلے للعباد الله تعالی پر داجب ہے جبکہ اصلست وجماعت الله تعالی یکسی چیز کے داجب ہونے کا انکار کرتے ہیں۔

معتزله کی دلیل میہ کہ جو چیز بندے کے حق میں اسلی وافع ہو ہے ۔ معتزلہ کی دلیل میہ کہ جو چیز بندے کے حق میں اسلی وافع ہوتے ۔ معتزلہ کی اللہ تعالی کواس کے اسلی ہونے کاعلم ہوگا یا نہیں اگر ہے تو علم ہوتے ہوئے اس کا نہ دینا بحل ہے اگر علم نہیں تو باری تعالی کا جانان ہونا لازم آئے گا۔ ان دونوں کا باری تعالی میں پایا جانا محال ہیں اس دجہ سے اصلیح للعب داللہ تعالی پر اللہ تعالی میں بایا جانا محال ہیں اس دجہ سے اصلیح للعب داللہ تعالی پر اللہ جب ہے۔

## معتزلہ کے رد میں شارح کے دلائل:

اگراسلےللعباداللہ تعالی پرواجب بروتا تو فقیر کو جود نیا کے اندر فقر کے عذاب میں جتا ہوگا پیدا نہ فرما تا کیونکہ ان دونوں میں جتا ہوگا پیدا نہ فرما تا کیونکہ ان دونوں کے حق میں جتا ہوگا پیدا نہ فرما تا کیونکہ ان دونوں کے حق میں عدم ہی اصلح ہے لیکن اللہ تعالی نے ان دونوں کو پیدا کیا معلوم ہوا کہ اصلح کے اللہ اللہ یہ واجب نہیں۔

دوسری دلیل :اگر الله تعالی پر اصلح للعباد واجب ہوتا تو گناہوں سے
حفاظت، نیکی کی تو فیتی مصائب کا از الہ ،اور زیادتی رزق کا الله تعالی سے سوال کرنا

ہوتا کیونکہ یہ چیزیں الله تعالی کا بندے کو نہ دینا اصلح ہونے کی وجہ سے ہیں
حالانکہ تمام انبیاءاولیا وکا فہ کورہ چیزوں کی دعا پراجماع ہے۔
معتزلہ کی یہ دلیل کہ اگر الله تعالی کے لئے اصلح للعباد واجب نہ ہوتو الله تعالی
کا بخیل ہونا اور جاال ہونا لازم آئے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دلائل قطعیہ سے الله ق

تعالیٰ کا کریم ہونا اور تکیم ہونا اور تمام کامول کے انجام سے واقف ہونا ثابت ہے تو اس کا ایس چیز کانہ دینا جو بندے کانہیں بلکہ اس کاحق ہے محض عدل اور بنی برحکمت ہی ہوگا۔

#### **ተተቀ**

النه عنداب قبرين اهلست كامسلك بمعتز لدادرردافض بكنظريكي وضاحت اوران كاعتراضات بمع وجوه كتحريركرين؟

جواب: عذاب قبرت مراداس سے دانس قبر کوعذاب تی ہے دونے مضاف ہے) اور مراداس سے "عذاب بعد الموت قبل البعثة" ہے دیا ہے میت قبر بین ہویا سمندر میں ، موامین ہویا کی جانور کے پیٹ میں ۔ عذاب کی قبر کی طرف اضافت اس وجہ سے سے کہ عادة میت کوقبر میں ہی فن کیا جاتا ہے۔

اولیا کے امت ) کو اللہ تعالی عذاب میں جٹا نہیں فرمائے گا۔ جیسے کہ حدیث شریف اولیا کے امت ) کو اللہ تعالی عذاب میں جٹا نہیں فرمائے گا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علی ہے گئے اللہ تعالی کے پاس جی چیزیں میں ہے کہ نبی کریم علی ہے کہ نبی کریم علی ہے اس کے فول کا پہلا قطرہ گرتا ہے تواسے بخش دیا جا تا ہے اور دہ جنت میں اپنا ٹھ کا نہ دیکے لیتا ہے اور عذاب قبر سے اس کو نجات دی جاتی ہے۔ اس طرح ابن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جو شخص ہررات مورة ملک پڑھے گا تو اللہ تعالی اس سے عذاب قبر دور کردے گا۔

# عذاب قبر پر قرآن وسنت سے دلائل:

"عذاب القبر حق، ثابت من الأدلة وهى الآيات و الأحاديث و الأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق". عذاب تبرش ب، ولأل ليني آيات واحاديث عنابت ب-اوري (عذاب قبر) أمور ممكنه شي عداوراس كافير عنابت ب-اوري (عذاب قبر) أمور ممكنه شي سع ب-اوراس كافير سيح (رسول) في دى ب-

عداب قبو برحديث سع نصوص بي كريم الله فرمايا "الستنزهوا من البول، فإن عامة عداب القبر منه واله الدار قطنى). الستنزهوا من البول، فإن عامة عداب القبر ونه من رواه الدار قطنى). العراب من تدى من روان الجنة أو حفورة من جفر النيوان "(والحديث ضعيف). مخفقين كزد كدونون العاديث العديث العديث المعيف). مخفقين كزد كدونون العاديث العديث المعيف المنابرين والعديث المعيف المنابرين والعديث المعيف المنابرين والعديث والعديث والعديث والعديث والعديث العديث العديث والعديث وال

معتباله اور دوافض کے نظریے کی وضاحت: بعض معز لداور دوافض نے عذاب قبر کاانکار کیا ہے اس کیلے دوافش نے عذاب قبر کاانکار کیا ہے اس کیلے دروافش دوائی دوائی خیات ہے اور خدی وہ کی چیز کاادراک کرسکتا ہے۔ تو اس کوغذاب دینا محال ہے۔ پیر معز لداور دوافش ان صوص کی تاویل کرتے ہیں جن میں عذاب کی بات ہے۔ پیر معز لداور دوافش ان صوص کی تاویل کرتے ہیں جن میں عذاب کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کیلئے ادراک اور حیات نامواس کوعذاب دینا عرث ہے فائدہ سے فائدہ

معتر لداوردوانف کاعتراض کاجواب بیاب کااندتعالی ان مردول کے جیج اجراء میں یابعض میں (جس سے وہ عذاب کی تکلیف کاادراک کرسکے) حیات و ادراک بیدا کردیتا ہے ۔
ادراک بیدا کردیتا ہے ۔

ال پرساعتراض ممكن ب كرية بات اعاده رول كوسترم ب اورالله تعالى كا ارشاد ب "لا يَدُوفُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى" اورا كرتبر ميں روح لوٹائی گئ تو يول قبل البحثة ثانيا موت كوچكھنا ہوگا۔

اس کا جواب بیدے کہ بیادراک اعاده روح کوستان میں ستان میات کاملہ ہوادر تکلیف کا ادراک ممکن ہے کہ روح کے بدن سے ادنی تعلق کی وجہ سے ماصل ہو جائے یہاں تک کہ 'غریق فی الماء'' اور ''ماکول فی بطون الحیوانات'' کو جسی عذاب ہوگا اگر چہم اس پر مطلع نہ ہوں۔ کما ان فی بطوننا دو دہ و نحن لا

نطلع عليه وعلى ألمهم وتعذيبهم اذا ناكل الدواء وهم يقبلون الر الدواء ويموتون.

, 公众公公公公公公公公公

سنوال: "والبعث حق" بعث كاتعريف اوراى كان بوف موت متعلق اختلاف مع دلاك ذكركري-

بعث كى تعويف : العن به كالتدتال كامروون عابرا القاصليه كورك المركان كامروون عابرا القاصليه كورك المركان كركاوران كاطرف الن كارواح كووائي كركة برول بين عازده الحانات دليل الشتعالى كارشاد بي المرقم المقيامة تبعثون "اوراى طرح الله تعالى كارشاد: "قُل يُحييها الله ي أنشاها أوّل مَرّة" بيا يت اللوت نازل موفى كرا يااور كيف لكا "من موفى كر جب عاص بن واكل الي إلى من المران بوسيده هذه يال لي كرا يااور كيف لكا "من يك يحييها الله ي المران بوسيده هذه يول كوكن زندك و مدكاتواس كرا ياوال مرقوا "من المراب بوسيده هذا يول كوكن زندك و مدكاتواس كرا يادل موفى درميم" اوران بوسيده هذا يول كوكن زندك و مدكاتواس كرا يادل موفى "قُلْ يُحييها الله ي أنشأها أوّل مَرّة ".

#### فلاسفه کا مذہب:

فلاسفہ فے معدوم کاہدینہ اعادہ کال ہونے کی بناء پرحشر اجماد کا انکاد کیا ہے۔
شارح فرماتے ہیں کے فلاسفہ کا یہ کہنا کہ اعادہ معدوم کال ہے کفن ان کا ایک دعوی اسلام بیل اس کے امکان پر ہے اسلنے کہ جب معدوم کہنی بار ہی میں بلکہ اس کے امکان پر ہے اسلنے کہ جب معدوم کہنی بار موجود کرنا ممکن ہے تو دوسری بار بھی ممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی بار موجود کرنا ممکن ہے تو دوسری بار بھی ممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: "و گذشتہ آمواتا فا حیا گئم ٹیم یہ میں موجود کو اللہ تو جعون "
اللہ عزوجل انسان کے اجزاء اصلیہ جمع فرما کراس میں روح لوٹا دیگا ، اب چاہا اللہ عزوجل انسان کے اجزاء اصلیہ جمع فرما کراس میں روح لوٹا دیگا ، اب چاہا اللہ عزوجل انسان کی دوح کا جس بدن ہے تعلق ہے آخرت میں دو ہیں المحتواجی دورہ میں ہونے کے اس میں دورہ بیا ہے اسلام کی دوح کا جس بدن ہے تعلق ہے آخرت میں دورہ بیا

بنبيل ہوگا بلکه اس سے مختلف دوسرا بدن ہوگا اگرجهم پر بال ہے تو آخرت میں نہیں نهوك صديث ياك من ٢٠٠٠ أهل البَعَنَّة جُرد مُرد كُحُل لا يَفْنَى شَبَابِهِم وَلَا تَبْ لَسَى رِثِيهَ ابْهُمْ " نَعِيْ " جِنتِوں كے (چِرون يِر) بالنبيں ہوئے ، (ان كى ) المنكص سرمكيس بمونكى، جوانى ختم نه بهوگى، ان كوروز نيا جوژا ديا جائيگا، \_ پس اگر معاد ؛ جسمانی کوچنی مان لیاجائے توروح کا ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف منتقل ہونالازم ا آئے گااور پیتائے ہے۔

جواب: تناسخ كي صورت اس وفت هو كي جب جسم ناني (آخرت كا) بدن اول (دنيا الرائد است منايا جاتالين بدن تاني بدن اولى كاجزائ اصليه سے پیدا کیا جائے گا اور روح لوٹائی جائے گی تو اس کوئم تناسخ کہتے ہو، بیتو نام کے فارك مين فرداع مواء مم اس كوتناسخ نهين كبتے مزداع في تسميد كي كوئي ايميت نهين \_

\*\*\*

سهال: "والوزن في ميزان كي تعريف منعز له كاوزن اعمال يراعتراض مع المجواب فلم بندكرس

ويف ميزان ده چرب ك در يعامال ك مقدار جانى جائل ا یاتی میزان کیها ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے ادراک سے عقل قاصر ہے۔ معتزله كا اعتراض: معزله ميزان كمنكرين كيتي بي كما عمال عرض بين جن كا دوباره موجود كياجانا الرحمكن بهي بونوان كاوزن كياجانا ممكن نبيس دليل بيدية میں کہ اعمال اللہ تعالی کومعلوم ہیں گھند ان کا وزن کرنا ہے قائدہ وعبث کام ہے۔ اس کا المُواب بيب كر قرآن من م إلى أو أنوزن بومند الحق فمن تقلت موارينه فَتَأُولَئِنَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " اور صريت باك بل بين به كرين كما يول بين اعمال لكصيروت بين ان كاورن بوكات

محدثين كرام ميزان كباد عين قرات الميزان هو جسم محدثين الميزان هو جسم محسوس ذولسان وكفتين والله تعالى يجعل الأعمال والأقوال كالأعيان موزونة أو توزن صحفها هذا هو مذهب الجمهور والذى عليه إجماع أهل السنة "(عمدة القارى).

بعنی میزان میل ترازو کے ہوگا جس کے دوبلزے ہوگا وراللد عروجل اکھال وا قوال کوئیل اعیان کے موزون مین قبل وزن بنادیگا۔

ری بیریات کراگرید مان لیا جائے کراللہ تعالی کے افعال معلل بالاعراض بیر تو اس صورت میں جواب بیر ہے کہ دون میں کوئی الی عکمت ہوجس ہے ہم واقف ندہون اور ہمارا حکمت سے واقف ندہونا اس کے عبث اور بے فائدہ ہونے کو واجب نہیں کرتا۔

قیامت والے دن نامدا عمال بندے کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا:"افْراً کِتَابَكُ كُفَى بِنَفْسِكَ الْيُومَ عُلَيْكَ حُسِيبًا"

ان تمام معاملات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل کو ہر چیز کاعلم ہے ہمریہ سادے کام انسان پر جحت کے لئے ہیں کیونکہ انسان یوم حشر جحت کر یکا تو سب چھ

ياس کھ محک کنس ہوگا۔

TARRARARA A

سهال الوال والوروش والحوش من المامت والدون سوال كيم فالنا اوروش

کے جن ہوئے پردلائل د کر کریں ک

جواب: يوم حشر وال حق م، وليل الدعر وجل كاارشاد "وك

تُسَلَّا أَلُونَ" (الزَرِف 44) اور: "فَسور بُلُكُ كَنَسَالُكُ وَنَّا اللَّهُمُ مُ اللَّهُمُ مُسْتُولُونَ "(الصافات 24) أبيل أجمعين " (الصافات 24) أبيل روكوان سي وال كياجائكا۔

اى طرح موال كى تى بونى باك الله كى مديث مباركه به الله كَدُون الله كُذَان الله كَدُون الله كَدُون الله كُدُون الله كُدُون الله كُدُون الله كُون الله كُدُون الله كُون الله كُدُون الله كُذَان الله كُدُون الله كُدُون الله كُذَان اله كُذَان الله كُذ

حوض کے حق حونے پر دلائل: الله روحل کاار شاو: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الله کُوثُو" اور صدیت مہارک: "حُوْظِی مَسِدرة شَهْدٍ وَزَوَایَاهُ سُواء وَمَاؤُهُ اللّٰکُوثُو" اور صدیت مہارک: "حُوْظِی مَسِدرة شَهْدٍ وَرَوَایَاهُ سُواء وَمَاؤُهُ اللّٰکُوثُو " اور صدیت مہارک: "حُوظِی مِنَ الْمِسْكِ وَكِیزَانَهُ كُنْجُومِ السّماءِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظُمُأُ بَعْدَهُ أَبَدًا" رسول الله وَلِی الله وَلِی الله وَلَی الله و الله وَلَی الله و الل

**ሲሲሲሲሲሲሲ** 

Marfat.com

سوال: "الصراط حق" كاروش من المسك بارك من وضاحت كري كيا انبياء كرام كفَلِيلِ الله على معتر له كاعتر اص أوراس كاجواب بهى تحريرس؟ جواب: صراطت مرادایک بل ہے جوجہم کی پیٹے برے، بال سے باریک، تکوار ے تیز ہے۔جیسا کہ حدیث میں واروے قال ابوسعیدالخدری: "البحسر آدی من الشُّعُرِ وَأَحَدُّ مِنْ السَّيْفِ" (صحيح ابن حبان) اللَّ جنت اس كومبوركري كے اورابل نار ( كفاراور بعض كنهگارمؤمنين ) كے قدم اس سے بھسل جائيں ہے۔ معتزلهاس معنى مين صراط بين مائة وان كاكبناه كمصراط سعمراد صراط متقيم ہے جوافراط وتفريط كے درميان متوسط ہے۔ اور باريكي اور تيزي كي صفات سي اس كے مشكل ہونے تے عبارت ہے۔ معتزلد كے انكار كى وجد بيہ ہے كه صراط كى جو صفات مذکور میں ان صفات کے ساتھ اس پرے گزرناممکن جین ہے اور اگرممکن ہوتھی ا توبيه مؤمنين كوعذاب دينا ہے اس ليے كه اس سے گزر ناشد بدمشقت ميں والناہے۔ ان کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی مؤمنین کو اس کے عبور کرنے بر قادر بناديكا -جبيها كها حاديث مين وارد مي: "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِي قَالَ يَعْرُضُ النَّاسُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمُ وَعَلَيْهِ حَسَكُ وَكَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ تَخْطَفُ النَّاسَ قَالَ فَيَمُرُّ النَّاسُ مِثْلَ الْبُرْقِ وَآخَرُونَ مِثْلَ الرِّيحِ وَآخَرُونَ مِثْلَ الرّيحِ وَآخَرُونَ مِثْلَ الفرس الممجدة وآخرون يسعون سعيا وآخرون يمشون مشيا وَآخُهُ وَنَ يَهُ حَبُوا وَآخُرُونَ يَزُحُفُونَ زَحُفًا" لِينَ يَعْضُ مُؤْمَنِينَ السَكُو جهکتی بیلی کی طرح بعض شدید ہوا کی طرح عبور کریں سے اور بعض تیز رو گھوڑوں کی رفنارے عبور کریں سے وغیرہ۔ میسلماء، شہذاء، اولیا واورعلاء کا گزرنا ہوگا اورال کے علاوہ جو ہوں کے وہ بل کو اس طرح عبور کریں سے جیسے کہ بچہ زمین پر محسنتا ہے اور بعض چہرہ کے بل عبور کریں مے اور بعض سالم اور بعض زخی ہو کرعبور کریں مے بعض

مؤمنین گنهگارناریس بھی گرجا کیں گے پھراللہ تعالی ان کونارے نجات عطافر مائے گا انبیاء کرام بھی صراط پر سے گزریں گے واللہ أعلم بحال مرور الأنبیاء علی الصواط.

\*\*\*\*

ملا والن جنت إور دوز خ كم تعلق اجليبت اور فلاسفه كا اختلاف كصيل إوركيا

جنت اور دوزخ کو پیدا کیاجا چکا ہے یا نہیں؟

جواب: جنت اوردوز بخ دونول حق بین این پردلیل بدید کیان دونوں کے بارے میں آیات میارک اور احادیث مشہورہ موجود بین۔

اهل حق کے مزد کیک جنت اور جہتم پیدا کی جا چکی ہیں فی الحال موجود ہیں

اکثر معز لہ کے زدیک دونوں روز جزامیں پیدائی جائیں گی۔ ہماری دلیل حضرت

آ دم وحوا کا قصہ جنت میں ان کور ہائش دینا اور اس طرح: "أعِسسة نے للْمُعَقِینَ" (آل عران ر 133) کہ جنت متعین کے لیے اور دوز خ کا فروں کے لئے تیار کی جا چکی ہے۔
متعین کے لئے اور دوز خ کا فروں کے لئے تیار کی جا چکی ہے۔
جنت ودوز خ باتی ہیں ان کو اور ان کے الی کوکوئی فنانہیں، جیسا کہ رب کریم نے جنت ودوز خ دونوں کے بارے میں فر مایا: "خوالدین فیھا"، جہمیہ کہتے ہیں کہ جنت ودوز خ، ان کا فر جب باطل ہے قرآن وسنت کے خلاف ہے۔

\*\*\*\*

سوال: کبیره گناه کتنے بین؟ مرتکب کبیره کے بارے بین اللسنت بمعتزلداور خوارج کا کیا موقف ہے؟ دلائل کے ساتھ بیان کریں۔

حضرت على رضى الله عند في مرقد اورشرب ثير اورحضرت ابو مريرة رضى الله عند في "الحل ربوا" زياده كيا ہے-

کیرہ کے ہارے میں ایک تول یہ ہے کہ: ہروہ گناہ جس پر بندہ اصرار کرے وہ کیرہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہرمصیة کی جب مافوق کی طرف نسبت ہوتو وہ صغیرہ اور مادون کی طرف نسبت ہوتو کی ہرا گناہ اور مادون کی طرف نسبة ہوتو کیرہ ہے۔ اور مطاق کیرہ '' کھر اس سے برا گناہ اور کو گئیس سے المحدود مھنا ان الکبیرة التی هی غیر الکفر لین جو کیرہ کفر مہنا ان الکبیرة التی هی غیر الکفر لین جو کیرہ کفر مہنا سے براس کی بات ہے۔

مددهب احل سنت : گناه كبيره عبد مؤمن كوايمان مين بين نكالتاس ان كركناه كركناه كركناه كرد ده افتان الله التران الله كركناه كرد ده التران 
مدهب معتوله: ان كرزديك مرتكب كبيره ندمومن بهاورندكافر، بلكهان دو كردميان ايك درجه بيل به كردميان ايك درجه بيل بركونكه ان كرزديك دعمل "حقيقت ايمان كاجزء به مخصب خوارج كافرجب برحم كرم تكب كيمرة بلكه مرتكب مغيره بهي كافر موتاب كرم تكب كيره بلكه مرتكب مغيره بهي كافر موتاب كونكها يمان و كرميان واسط نبيل س

ہوتا ہے۔ کیونکہ ایمان ولفر کے درمیان واسط ہیں۔ احسل مدسف کے دلائل: مرتکب ہیرہ مؤمن ہوتا ہے کیونکہ حقیقت ایمان

" تقدیق قبی" باقی ہے، تو کبیرہ سے مؤمن ایمان کے اتصاف سے خارج نہیں ہوتا الا بسما بنافیہ لیعنی اگر کبیرہ ایما گناہ جو حقیقت ایمان کے منافی ہو، تو پھروہ مؤمن

منبيل موكا جيسے مكذيب شارع

نی کریم اللیک کی احادیث سے بھی صراحت کے ساتھ معلوم ہے کہ مرتکب کبیرہ مؤمن ہے اور جنت کا حقدار ہے اگر چہال سے گناہ (زنا وغیرہ) کا ارتکاب بروچکا ہو۔

اورای پراجماع امت ہے کہ بغیرتوبہ کے اگر اہل قبلہ میں سے کوئی مر

جائے تو ان پر تماز جناہ پڑھی جائے گی ان کے لئے دعاواستغفار ہو گی اور اگر چہر پھی ا معلوم ہوکہ متو فی مرتکب کہائر تھا، اور پیتمام چیزیں تو صرف مؤمن کے لئے ہیں، غیر ، مؤمن پر جنازہ نہیں۔

معتزا می کے دلائل بی کہتے ہیں کرصاحب کبیرہ نہو کن ہندکافر ہاں لئے کہ امت کا تقاق ہے کہ مرتکب کبیرہ فائل ہوتا ہے۔ لیکن پھرآ گا اختراف ہے آیاوہ مومن ہے جیسے کو اہل سنت کا غرجب ہے یا کافر ہے جیسے خواری کا غرجب ہے یا منافق ہے جیسے خواری کا غرجب ہے یا منافق ہے جیسے خواری کا غرجب ہے یا منافق ہے جیسے حسن بھری کا غرجب ہے۔ لہذا ہم بید کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ فائل ہے ؟ یہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ فائل ہے ؟ یہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ فائل ہے ۔ انہ مومن بھی نہیں اور منافق بھی نہیں۔

لیکن معتزلہ نے خرق اجماع کیا ہے کیونکہ مؤمن وکا فر کے درمیان کوئی ورجہ ہیں اور اس براجماع بہلف ہے، تو ان کانظریہ باطل ہے۔

مبوهب نبه هونے کی دلیل: معزله اس آیت باستوال کرتے ہیں:

"افکمن گان مُوْمِنا کُمَنْ گان فاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ " مَوْمِن كوفا س كامقالل بنايا الله على مُوْمِن كوفا س كامقالل بنايا الله على مُومِن مُومِن مُومِن مُومِن مُومِن مُومِن اورتم كمتے موكرم تكب بحيره فايق ہے۔

وقوله عبلينه السلام "لا إيمان رُمَنْ لَا أَمَانَةَ لَة". يمان يرجى ايمان كُنْ ا

کافرند مدونے کی دلیل: معزلہ کرد کی مرتب کیرہ کافریکی اس کے اس کے احکام جاری میں کرتے اور ان کومبلیانوں کے قبرستانوں میں وفن کرتے اور ان کومبلیانوں کے قبرستانوں میں وفن کرتے۔

The many that I would have the wife of the

معتزلہ کے ان دودلیلوں کا جواب: آیت میں قائن سے مراد کافر ہے کہ کفر اعظم اللہ الفاق ہے مراد کافر ہے کہ کفر اعظم اللہ الفاق ہے۔ الفاق ہیں یہ دیگراجادیث میں فائن اللہ الفاق ہیں یہ دیگراجادیث میں فائن اللہ الفاق ہیں یہ دیگراجادیث میں فائن ا

کے ایمان پر دلائل ثابت ہیں، جب ابو ذر عفاری رضی اللہ عنہ نے فاس کے دخول جنت کے بارے میں موال کرنے میں مبالغہ کیا تو آپ نے فرمایا: 'وَإِنْ زَنسی وَإِنْ مَسَرَقَ عَلَی رَغُمِ أَنْفِ أَبِی ذَرٌ''.

## خوارج کے دلائل:

خوارج نصوص طَامِره سے استدلال کرتے ہیں کہ قاس کا فرہے۔ کے قوله تعالى : "وَمَنْ لَدُمْ يَدْحُكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللّهُ فَا أُولَولَ هُمْ الْكَافِرُونَ (الْمائدة 44) وقوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللّهُ فَا وَلَولِهُ عَالَى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللّهُ فَا وَلَولِهُ تعالى: "وَمَنْ كَفُر بَعْدَ فَا وَلَولِهُ تعالى: "وَمَنْ كَفُر بَعْدَ فَا وَلَولِهُ تعالى: "وَمَنْ كَفُر بَعْدَ فَا وَلَولِهُ عَالَى : "وَمَنْ كَفُر بَعْدَ فَا وَلَولِهُ مَا الْفَاسِقُونَ (النوام 55) . وقوله تعالى: "وَمَنْ كَفُر بَعْدَ فَا وَلَولِهُ فَا وَلَولِهُ مَا الْفَاسِقُونَ (النوام 55) .

و کقوله علیه السلام "بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ تَرُكُ الصَّلَاةِ فَمَنَ الْمَنْ الْمَارِدُوسِ كَا آیت شِلَ ای وَاسَ قُورَ کُهَا فَقَدُ کُفُو" کَلایک آیت شِل کافرول کوئی قاس کها دارونول کالیک بی تیم ہے۔ قارت دوسری دلیل دیتے ہیں : کہ عذاب کافرول کے ساتھ مخت ہے۔ خوارج دوسری دلیل دیتے ہیں : کہ عذاب کافرول کے ساتھ مخت ہے۔ شکقوله تعالیٰ !" اُنَّ الْعَدَابِ عَلَی مَنْ کَذَّبَ وَتُوکِی طلا 84) : وقوله الله الله شقی ۵ الَّذِی کَذَّبَ وَتُوکِی الله الله شقی ۵ الَّذِی کَذَّبَ وَتُوکِی (الله الله شقی ۵ الَّذِی کَذَّبَ وَتُوکِی (الله الله مُنْ کَذَّبَ وَتُوکِی (الله مُنْ کَذَّبَ وَتُوکِی (الله مُنْ کَذَّبَ کُلُبَ کُلُبُ الله الله مُنْ کُذَّبَ وَتُوکِی (الله مِن کُلُبُ مِنْ کَذَّبَ وَتُوکِی (الله مُن کُلُبُ کُلُبُ کُلُبُ الله الله مُنْ کُذَّبَ وَتُوکِی (الله مُن کُلُبُ مُن الله مِن کُلُبُ کُلُبُ الله الله مُن کُلُبُ وَتُوکِی (الله مِن کُلُبُ کُوکُ کُلُبُ 
سوال: صفائر و کمائر کی مغفرت میں اہل سنت، اور معنز لدکا موقف بیان کریں۔ کیا مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہوگا؟۔

معزلداس کوصرف صفائر کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ یا وہ کہائر جن کے ساتھ تو ہہ ہوتو پھر وہ اس ہیں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ عزوجل نے گناہ گاروں کو عذاب کی وعید سائی ہے "وَإِنَّ الْفَجَّارُ لَفِی بجوجیم" اگراللہ عزوجل کہائر پر سزاندہ تو یہ وعید خلافی " ہے ، اور دوسری بات یہ کہ فہ کورہ آیت کا اپنی فہر میں کا فرب ہونالازم آئے گاجو کہ باطل ہے۔ لہذا اللہ عزوجل پر واجب ہے کہ وہ اال کہائر کوعذاب دے۔ الل سنت کہتے ہیں کہ اس آیت میں صرف وقوع عذاب کی بات ہے۔ وجوب عذاب کی بات ہے۔ اللہ عزوجل پر واجب ہے کہ وہ الل کہائر کوعذاب دے۔ وجوب عذاب کی کوئی بات ہیں گے اس آیت میں صرف وقوع عذاب کی بات ہے۔ اللہ عزوجل پر واجب ہیں کہ وہ لا زماعذاب دے، جیا ہے تو معاف فر مادے۔ جیسا کہ کثیر نصوص میں وارد ہے کہ اللہ عزوجل بہت معاف فر مانے والا ہے۔ فر مایا: "وَإِنَّ كَاللہ معاف فر مانے والا ہے۔ فر مایا: "وَإِنَّ كَاللہ معاف فر مانے والا ہے۔ فر مایا: "وَاِنَّ کَاللہ معاف فر مانے والا ہے۔ فر مایا: "وَاِنَّ کَاللہ معاف فر مانے والا ہے۔ فر مایا: "وَاِنَّ کَاللہ معاف فر مانے والا ہے۔ 
#### صغیرہ پر عقاب کے بارے میں اختلاف:

معتزله كا مُرهب ہے كہ جب كم إثر سے اجتناب ہوتو صغيره برتعذيب جائز نہيں ،عقلام عنيس بلكه ديل معى ال بروارد ہے: "إِنْ تَدَّجَةً بِنبُوا كَبَائِرٌ مَا تُنهُونَ لَهُ مَنْ لَهُ وَكَ عُنهُ لَكُفَرُ عَنكُمُ سَيْنَاتِكُمْ وَلَدُّ حِلْكُمْ مُدْخَلًا كُورِيمًا" (النساير 31).

امام رازی فے معزلد کے اس قول کے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک بیہ ہے کہ کہا کر سے مرادانواع کفر ہیں۔ یعنی اگرتم کفر باللہ، وبرسلہ، وبالیوم الآخر، والبعث سے اسپنے آپ کو بچاو، تو اس کے علاوہ گناہ معاف کردیے جا کینگے۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے: ''إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء مُنَ

مرتکب کبیرہ کے مظدفی النار ہونے میں اختلاف:

الل سنت کے فرد کی مرتکب کیر و گلد فی النارئیں ،اگر چہ وہ بغیر تو بہ کے مراہو۔اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: "فَ مَسَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَّهُ" ۔ اور نس مراہو۔اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: "فَ مَسَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَ ہُ" ۔ اور نس ایمان بھی ایک عمل خیر ہے اللہ عزوجل ضرور (اپنے فضل سے ) اس پر جزاء دیگا۔لہذا وہ خض جس نے ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل صالح نہ کیا ہوا گروہ گلد فی النار ہوتو ایمان کا ثواب نہیں یائے گا۔ اور یہ باطل ہے لہذا اس کا جہنم سے خروج متعین ہوا۔ معتزلہ کے نزدیک وہ کبیرہ جس سے تو بہ نہ ہو کفر کے برابر ہے، یہ بھی کا فر کی طرح مخلد فی النار ہوگا۔ان کی دلیل ہے آ یہ مبارکہ ہے: "وَإِنَّ الْمُفْتِجَارَ كَفِی کُورِی مِنْ النار ہوگا۔ان کی دلیل ہے آ یہ مبارکہ ہے: "وَإِنَّ الْمُفْتِجَارَ كَفِی جُورِی مِنْ درکے نزدیک جُونُم بھی ایک مرتبہ جنم میں وافل ہوجائے وہ اس میں جوجے ہے" ۔ معتزلہ کے نزدیک جو خص بھی ایک مرتبہ جنم میں وافل ہوجائے وہ اس میں جوجے ہے" ۔ معتزلہ کے نزدیک جو خص بھی ایک مرتبہ جنم میں وافل ہوجائے وہ اس میں جوجے ہے" ۔ معتزلہ کے نزدیک جو خص بھی ایک مرتبہ جنم میں وافل ہوجائے وہ اس میں

بميشركے لئے رے گا۔

معتزلہ کی بہلی دلیل کا جواب: دوام کی قیدنگانا سے نہیں۔ بلکہ تم نے جو کہا کہ مرتکب کبیرہ عذاب کا مستحق ہے یہ کہا کہ مرتکب کبیرہ عذاب کا مستحق ہے یہ بھی تھے نہیں۔اللّٰہ عزوجی جس کے لئے جا ہے سب سب کے معاف فرمادے۔

دوسری دلیل کا جواب: آیات میں جن کے بارے میں خلود فی النار کی بات
کی گئی ہے اس سے خاص لوگ مرادیں۔ بہلی آیت میں مراد وہ فض ہے جوتمام صدود
کو پامال کردے، ایمان بھی نہ لائے۔ دوسری آیت میں وہ فخص مراد ہے جومؤمن کو
اس کے ایمان کی وجہ سے قبل کرے، اور بیرقاتل صرف کا فرہی ہوسکتا ہے۔

تیسراجواب نے کہ خلود کا ایک معنی مکٹ طویل ' بھی ہے۔ جیسے کہاجا تا ہے' ' بھی ہے۔ جیسے کہاجا تا ہے' ' بھی ہے۔ جیسے کہاجا تا ہے' ' بھی خلد'۔ آخری بائٹ یہ ہے کہ ریصوص دیگر نصوص کے معارض ہیں جن میں عدم خلود کی بات ہے۔

00000000

بسے وال: شفاعت کن لوگوں کے لئے ہے؟ مغز لدشفاعت کن لوگوں کے لئے ۔ ثابت کرتے ہیں؟

جواب: العلسنت وجماعت كاعقيده بالطل كبائر كحن مين حضرات انبياءاور وطحائ امت كى شفاعت يعنى گناه معاف كي جانے كى سفارش احادیث واخبار مضاعت عنى گناه معاف كي جانے كى سفارش احادیث واخبار مشہورہ سے ثابت ہے۔ معتزلہ كے نزديك شفاعت زيادتى تواب كى ہوگى گناه معاف كي جانے كے لئے نہيں۔

معتر له اور اهلست کے درمیان بیراختلاف ایک دومرے اختلاف برمنی کے وہ میان برمنی کے وہ میان کے دومرے اختلاف برمنی کے وہ بیک دومر کے تحت جب بین کے دومی کے ایک دومر کے تحت جب بین معتر لہ کے تردیداو اور ممکن ہے۔ بین معتر لہ کے نزدیک کہار کی معفرت ممکن نہیں تو معفرت سے کے ایک شفاعت بھی جب کہ معتر لہ کے نزدیک کہار کی معفرت ممکن نہیں تو معفرت سے کے لئے شفاعت بھی

المسلسنة كى دليل فول قال المستغفور الدّنيك والدّنين والمستغفور الدّنيك والدّنوفين والسّع في الله والمدّن المستخفور الدّنيك والدّنات المستخفور الم

ا ثبات ہے، کیونکہ کا فروں کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ،ان کے لئے شفاعت کی آئی، سے معلوم ہوا کہ دیگر کے لئے شفاعت مفید ہے۔

دوسری بات کہ ہم تنایم ہیں کرتے کہ آیت ندکورہ میں ہر شخص کے تن میں شفاعت قبول کیے جانے کی نفی ہو بلکہ ہم کہتے ہیں اس نے خاص طور پر کفار مراد ہیں آیت کا مطلب کوئی شخص کمی کا فر کی طرف ہے کوئی حق ادانہ کر سکے گا اور نہ کی شخص کی طرف ہے کوئی حق ادانہ کر سکے گا اور نہ کی شخص کی طرف ہے کا فرے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔

تیسری بات که برزمانے میں شفاعت کی نفی پران آبات میں دلالت نہیں۔ ہوسکتا ہے شفاعت کے لئے مخصوص وقت ہوجس میں مہیں کہ سر سکتا ہے شفاعت کے قبول ند کیے جانے کے لئے مخصوص وقت ہوجس میں کس کے حق میں شفاعت قبول ند کی جائے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ؟ مگ وُ ذَا اللّٰهِ مِن شَفَعُ عِنْدُهُ إِلَّا بِاذْرَبُهِ ".

الّٰذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ إِلَّا بِاذْرَبُهِ ".

چوتھی بات کہ دیگر نصوص میں شفاعت کا ثبوت بھی ہے۔ اگر ہم تہماری پیش کردہ نصوص کوتمام زمانوں ،ادر تمام اشخاص کے لئے مان لیس ،توان کو کا فروں کے ساتھ خاص کرنا ضروری ہوگا۔ تا کہ شبت ونافی دلائل میں تنظیق ممکن ہوسکے۔

شفاعت کے بانے میں ایک اہم نوٹ:

رسول كريم النافي كاارشاد: "و أغسطيت الشّسف عدّ" مين حافظ ابن تجر فرمات بين كداس بمرادحشر كي مصيبت سے خلاص كي شفاعت ہے جوتمام بن لوع انساني كو حاصل ہوگی۔اس حديث اور شفاعت كي ديكرا عاديث كے شمن ميں محدثين في شفاعت كي گيارہ تشميس گنائي بين جورسول اكرم النّظ قيامت كوفر ما كينكے۔ تفصيل درج ذيل ہے۔

ن الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف. ():
 الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. (): الشفاعة التي

يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر. (): الشفاعة في إدخال قوم حوسبوا قوم الجنة بغير حساب. (): الشفاعة في إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا. (): الشفاعة للعصاة. (): الشفاعة في رفع الدرجات. (): الشفاعة في التخفيف عن أبي طالب في ألعذاب. (): الشفاعة لأهل المدينة. (): الشفاعة في دخول أمته الحنة قبل الناس. () الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة.

#### \*\*\*\*

سسوال: ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں ، ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے یا نہیں ولائل سے واضح کریں؟

ایدهان کا لغوی معنی: ایمان کا لغوی معنی لیت ہے (یعنی الله کی الله کی الله ایمان (ایمن) سے مخبر کے محم کا یقین اس کے محم کو جول کر تا اور اس کو صادق مانا)۔ ایمان (ایمن (افعال) مشتق ہے۔ تو "آمن بید" حقیقی معنی ہوا کہ اس کو تکذیب اور مخالفت سے مامون اور بے خوف کر دیا۔ اس میں دل سے تسلیم کرنے والا معنی پایا جا تا ہے۔ تصدیق کی حقیقت بغیر اذعان و قبول کے کسی خبر یا مخبر کی سچائی کا دل میں آجانا نہیں ہے۔ بلکہ سے جان کر اس کو سے مان لینا تقد ہی ہے۔ جس میں شالیم کے معنی آجانا نہیں ہے۔ بلکہ سے جان کر اس کو سے مان لینا تقد ہی ہے۔ جس میں شالیم کے معنی پائے جاتے ہیں۔ امام غزالی نے ہوں ہی تصریح کی ہے۔ فاری میں اسکا معنی (گرویدن) ہے۔ یعنی کسی کا ہوکر رہ جاتا۔

شارح فرماتے ہیں کہ بہاں پڑتھد این سے مرادتھورکا مقابل ہے۔جیبا کہم منطق ومیزان میں ابن مینا نے کہا کہم یا تصور ہے یا تقید بی ہے۔کافرکوا کریہ تقید بی ہے۔کافرکوا کریہ تقید بی ماصل ہو، تو بھی اس کومسلمان ہیں کہا جائےگا۔ کیونکہ اصل ایمان کیلئے ضروری

11 4,831

ہے کہ جب انسان اقرار بالشھادین پرقادر ہوتو وہ اقرار لاز ماکرے۔ اور اختیاری طور پر ان کاموں سے دور رہے جو کافروں کے شعار ہیں۔ فگرنہ کوئی دعوی کرے کہ وہ مؤمن ہے چربھی بت کو تجدہ کرے، زنار بائد ہے، اور باوجود قدرت کے شہادتین کا اقرار نہ کرے، تواہیے دعوی ہیں جمونا ہے۔

(اقول: تقديق منطقى المان تقق المين الموتاء كونكه تقديق منطقى من صدق وكذب دونون كاحتمال برابر بالإجابات "التصديق في القضايا والقضايا يحتمل الصدق والكذب. فالتصديق يحتمل الصدق والكذب. فالتصديق يحتمل الصدق والكذب.

### ایمان کا شرعی معنی:

ایمان کاشرعامی بی اصری النبی مانید فیسما جاء به من عند الله تعالی والاقوار به اینی انتمام اموری بی کرایم النه فیسما جاء به من عند الله تعالی والاقوار به اینی انتمام اموری بی کرایم النه فی کرناجو آپ الله بی کرایم النه بی کرایم النه بی کرایم النه بی کرایم اوران کاربان سے اقرار کرنا سید اقدر این ایمالا بوگ یعی رمول النه بی بر بات کوش تی مائی مائی بر بات کوش تی مائی موجانا ند بور یمی اصل ایمان سے داور جب عمل جوارح موافق بوتو ایمان کامل موجانا ند بور یمی اصل ایمان سے داور جب عمل جوارح موافق بوتو ایمان کامل موجانا ند بور یمی اصل ایمان سے داور جب عمل جوارح موافق بوتو ایمان کامل موجانا

باك ٢: "أُولَئِكَ كِتُبُ فِي قُلُونِهِمُ الْإِيمَانَ" . "وَكُمَّا يَدُخُلِ الْإِيمَانُ ، فِسي قُلُوبِكُمْ" ـرسول كريم الله كافر مان ٢٠ "اللهم تبست قَلْسي عَلَى دِينِكَ" \_ "أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ" \_

جمهورينك بذبب يرجس كوتقيديق بالقلب طاصل بهوتو وه عند اللدمومن يهد إورجوا قرار بإللمان كزيداويات تقعد بق بالقلب طاصل شهوه وعنداللهمومن

النبيع: المائد ا من من من من من المان من المان من المان من المان من المام المام الوال والمان المام المان ال اختام جاري بول كيداجب كوئى اقر أركر يناس كاعمل مسلما تون محموافق يموية وه دائرها سلام من واخل بهال وجد من رسول التوليك في ياوجود علم ك منافقين كرساته الاسك ظاهري اقوال وافعال كرمطابق معاملة فرمايا وجبكه باطن كا معامله اللدع وجل كيردي

ایمان مین کمی زیادتی کی بیت

ايمان كى دوسمين بيان وفي بين والمل أيمان أور أيمان كال رآيات واخاويث من دونول كي طرف الماره موجود المسلم الأين المارك ويكاأيها اللدين ر آمسنوا الدخلوفي السلم كافة " (يقرة زهر) ما السالم " يخرادا الله مع ين النسير حضرت ابن عباس عباس عبام عمر مد وقير أم رضوان الله عليم سعينقول ایمان کی بات ہوڑی بینے خوریث جریل میں بھی جب ایمان کے بارے میں سوال كياتوا بيانة أن ترمايا أن ترمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتسؤمس بالقدد خيره وشره يهال يركي يم الكاذ كريس صرف اعقاد

وتقیدیق کی بات ہے اور یہی تقیدیق اصل ایمان ہے۔ اس میں کمی زیادتی کا امکان نہیں۔ ہاں ایمان کامل میں اعمال کے موافق ہونے اور موافق نہونے کی وجہ سے کی زیادتی ہوتی ہے۔

الحاصل: اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں اس لیے کہ ایمان کی تقیقت تو صرف اور صرف تقد ہی ہے، جبکہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ، اس پر کتاب وسنت دلالت کرتے ہیں جیے: ''إِنَّ النَّلِيدِينَ آهَنُ وا وَعَيمِلُوا الصَّالِحَاتِ'' (عطف مغارَت کوچاہتا ہے)۔ اس طرح ایمان کوصحت اعمال کی شرطقر اردیا گیا ہے: (وَهَنُ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكُو أَوْ أَنْثَى وَهُو مُوْمِنْ) اور بیات تو اینی ہے کہ مشروط شرط میں داخل نہیں۔ اس طرح عمل کے ترک سے ایمان کی نی نہیں ہوتی ، عمل صالح کا تارک (مرتکب کمیرہ) کا مؤمن نہ ہونا تو معز لدکا فی ہب ہے۔ لہذا ایمان (جو کہ تقد بی کا دوسرانا م ہے) میں اعمال داخل نہیں، اور اس میں کوئی کی زیادتی نہیں ہوتی۔

اعتسواض: ايمان كازياده اوركم موناتو قرآن في ثابت مارشاد المرافي بي المثاد المرافي بي المثاد المرافي بي المرافي بي المرافي المرافي المرافي بي المرافي 
جواب:ان آیات کے بارے میں ام ابوطنیقہ سے منقول ہے کہ صحاب فی

الجملہ ایمان اجمالی لائے تھے، پھرا کے فرض کے بعد دوسر فرض کا پہنہ چلتار ہااوراس
پرایمان لاتے گئے، لہذا الن آیات میں بات ایمان تفصیلی (کامل) کی ہے۔ بی کریم
میلینی کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی جمتے مسائل کاعالم نہ ہو بلکہ بعض کاعلم ہے تو الن پر
علیف کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی جمتے مسائل کاعالم نہ ہو بلکہ بعض کاعلم ہے تو الن پر
ایمان ہے، پھر بعض دوسر مے مسائل پراطلاع ہوتو الن پرایمان حاصل ہوتا ہے۔
ہاں جن کے زد یک اعمال ایمان کا جزء ہیں (محد ثین و شوافع) تو ان کے
ہزد یک ایمان میں کی بیٹی مگن ہے۔

المحاصل: ایمان کی دوشمیس بیان ہوئی: اصل ایمان اور ایمان کامل ہے: اصل ایمان قوق وضعف کے ساتھ متصف ہوتا ہے مثلا: نی کریم النظمی کا ایمان قوی ہے، کسی ایمان قوق وضعف کے ساتھ متصف ہوتا ہے مثلا: نی کریم النظمی کا ایمان و کی ہے، کسی امتی کا ایمان آ ہے لیے ایمان جیسا نہیں ہوسکتا، امتی کا ایمان رسول النظمی کے مقابلہ میں ضعیف ہے۔ جہز: جبکہ ایمان کامل میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔

سے ال: ایمان اور اسلام میں فرق ہے یائیں؟ قرآن وحدیث کے دلائل سے واضح کریں۔

جواب : ایمان اوراسلام آیک ہیں - ہرمؤمن مسلم ہاور ہرمسلم مؤمن ہے۔اس لئے کہ اسلام خضوع اور انقیاد ہے۔ اینی ادکام کو قبول کرنے اور ان پر اذعان رکھنے کے معنی ہیں ہے۔ اور بہی قبول و اذاعان ہی حقیقت تصدیق ہو اور تقدیق ایمان ہے۔ اس بات کی تائید قر آن مجید ہے جسی ہوتی ہے۔ قال تعالی: "فَ أَخْسَرُ جُنّا مَنْ الْمُسْلِمِينَ" استثاء کی ان فیما مِن الْمُسْلِمِینَ" استثاء کی ان فیما مِن الْمُسْلِمِینَ" استثاء میں اصل اتصال ہے، یعنی مستثنی مند میں ہے ہو، کہ غیر کا حمل صفت پر سے جہی ہیں ، مرد میں ہو کہ کہ ان المُسْلِمِینَ مَن الْمُسْلِمِینَ" کذب کو ستازم ہوگا کہ اس فاک میں تو بہت سا رہے گھر ہے، لہذا (اعل) کو مقدر تکانا ضروری ہوا، اور (من) بیانیہ ہے اور مہین اور مین کا ایک جنس ہے ہونا ضروری ہوا، اور (من) بیانیہ ہے اور مہین اور مین کا ایک جنس ہے ہونا ضروری ہے۔

شرعا بھی ایسا سی کی کومؤمن تو کہا جائے گر اسکوسلم نہ مانا جائے ، او ہالعکس - ہماری مراد صرف آئی ہے کہ ایک کا سلب دوسرے سے نہیں ہوسکتا ، جبکہ مفہوم کے اعتبار سے ان میں تر ادف نہیں بلکہ مناوات ہے۔

مشار کے کلام سے بھی میں ظاہر ہے کہ ان میں عدم آفاز ہے کہ ایک دوسرے سے منفک نہیں ہوسکتا، انتحاد بحسب المغہوم نہیں ہے۔ جیسے کہ کفا بیس ذکر کیا

كيا ہے كدايمان (اوامرونواي ميس) الله تعالى كى تقديق ہے۔ اور اسلام إنكساري اور تابعداری ہے اور میا تکساری و تابعداری اوامر ونوائی کے قبول کرنے ہے ہی محقق ، ہوتی ہے۔لہذا کوئی بھی دوسرے سے منفک تہیں او خابت ہوا کہ ان دونوں میں ا مغائرت جیس ہے۔ اعتواض: قرآن مين ارشادر باني ب: "قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أُسْلَمْنَا وَنَمَّا يَدُخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ" يهال رِصراحت ٢ كداسلام بيكن ايمان بيس تودونون كدرميان تغائر ثابت موا جواب: عدم تغارب مراديب كماسلام جوشرع بس معترب بغيرايمان بكيس بإياجا تاراوراس آيت مين أسكمنا "كامنى لغوى بانقياد ظامرى كمعنى من بيه القياد باطن محقق تبيس ، تو آيت كامعنى موكا (قل لم يوجد منكم التصديق الباطني الانقياد ظاهري للطمع) كتم يصديق بالمني بين بالكري بلكم اورلاي کے لئے انقیادظا ہری ہے۔اوراس کوشرع میں اسلام ہیں کہتے جیسے کہ تقید لق اسانی کو بغيرتقديق فلى كيرع من ايمان مي كيتي - " من الإسمان، وليس كل اسلام ايمان" -كواملام كالمعنى إيمان کے احکام منافق مربھی لاکو ہیں ، جبکہ منافق کوآ خربت میں الگ کرد وَأَنَّ مُ حَدَّمَدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَجُدَّ الْبَيْتَ إِنَّ اسْتَطَعْ مدے کہتو کوائی وے کہ اللہ کے مواکوئی معبود بین اور محد اللہ اللہ

نماز قائم کرے اور زکوۃ وے روزے رکھے اور بچ کرے اگر استطاعت ہو) ہیاں بات پردلیل ہے کہ اسلام اعمال ہیں تقید اپنے قلی نہیں۔

جواب: عديث يل ثمرات وعلامات الهم مرادين بي كريم الله وري الله وري الله وري الله وري الله وري والله وري والله وري والله وري والمراد أن الله وري الله وري والله والكه والله 
#### 00000000

سوال: "وفى ارسال الرسل حكمة" ارسال رسل مين كيا حكمت بي انبياء - كرام كي تعداد كني بي؟ \_

جواب: شارح في الباب علم على رسول كاتعريف كن والسرسول إنسان بعث الله تعالى إلى النعلق لتبليغ الأحكام، وقد يشتوط فيه الكتاب، بعضه الله تعالى إلى النعلق لتبليغ الأحكام، وقد يشتوط فيه الكتاب، بمخلف النبي فإنه أعم " كن رسول وه اثبان بيجوائد كي طرف ساس كي متلوق كي طرف الله كام بنجاف كي ليم معوث موتابي "

اس معلوم ہوا کہ رسول انبان ہوگا۔ اس طرح یہاں پر رسول کی تعریف میں کہا:"و هی سفارة العبد بین الله تعالی وبین ذوی الألباب من تعریف میں کہا:"و هی سفارة العبد بین الله تعالی وبین ذوی الألباب من تعریف میں کہ درمیان ایک بندے کی تعمید میں العقول محلوق کے درمیان ایک بندے کی تعمید میں مقارت کے ۔

يهال برشارح كالتقصودان لوكول كارد بع جوارشاد بارى تعالى: "وَإِنْ

مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ" عاس الدال كرتے ہوئے كہتے ہيں كه "حوانات كى برنوع ميں ہمى رسول ہيں" \_قاضى عياض رحمالله نے بھى اپنى كتاب "الشف المتعمون على المقسطفى" (القسم الرابع، فصل فى بيان ما هو من المسقالات كفر) ميں بہت شدت سان لوگول كاردكيا ہے ۔آيت مذكوره ميں "أُمَّةٍ" سے مراد كروه انسانى ہے ۔ لين برايك قوم كى طرف الله نے رسول بھيجا ہے ۔ ارسال رسل ميں عكمت:

رسولوں کامبعوث فرمانا اللہ عزوجل کا اپنے بندوں پراحسان واقعام ہے۔
کہ اللہ عزوجل رسول کے ذریعے بندوں کے ایسے فٹکوک وشبہات کا از الد فرما تا ہے
جن کے ادراک میں انسانی عقل کا ل نہیں۔ مثلا اللہ عزوجل نے جنت ودوزخ پیدا
فرمائے ، ثواب وعقاب مقرر کیا ، اب جنت میں جانے ، ثواب حاصل کرنے کے لئے
انسان کیا عمل کرے؟ ، اور دوزخ وعذاب سے نیجنے کے لئے کیا کیا جائے؟ ان تمام
ہاتوں کے بیان کے لئے اللہ عزوجل نے رسول مبعوث فرمائے۔

ای طرح الله عزوجل نے دنیا میں بعض چیزوں کونفع دینی والی ، اور بعض کو نقصان وضرر دینی والی بنایا۔ اور عقل انسانی کو ان کے ادراک میں مستقل نہیں بنایا ، انسان اگر تجربہ سے ان اشیاء کے نفع یا نقصان جانے کی کوشش کرتے تو صدیال بیت جا تیں۔ ان تمام اشیاء کے خواص کا بیان بھی الله عزوجل نے رسولوں کے ذریعہ بندوں تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ ارسال رسل میں بے شارفوا کدومصالے ہیں۔

ارسال رسل میں معتزلہ اور سمنیہ کا مذہب

معتر لہ کے بزیک اللہ عزوجل پر ارسال دسل واجب ہے۔ کیونکہ بھی اسلی اللہ عزوجل اسلی اللہ عزوجل اسلی اللہ عزوجل اللہ عزوجل اللہ عزوجل اللہ عزوجل اللہ عزوجل نے ہر ذمانہ میں ہر کے ترک پر بھی قادر ہے۔ لیکن اللہ کی عادت ہے کہ اللہ عزوجل نے ہر ذمانہ میں ہر

ايك قوم كى طرف رسول مبغوث فرمائے۔

سمنیہ کے زویک ارسال رسل محال ہے۔ وہ بددلیل پیش کرتے ہیں کہ ارسال بدہ کہ اللہ کی کوفر مائے کہ بیس نے تم کورسول بنایا۔ اور اس بات کے یقین کرنے کا کوئی ور یعنہ بیس کہ بداللہ بی نے فر مایا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ جن کا کلام ہو۔ ان کو جواب میں کہا جاتا ہے کہ تمہاری با تیں اصول اسلام کی مخالف ہیں۔ اللہ عزوجل نے اس وجواب میں کہا جاتا ہے کہ تمہاری با تیں اصول اسلام کی مخالف ہیں۔ اللہ عزوجل نے اس وہاں پر اس فراس وہوں کو ان کی رسالت دے دی تھی۔ وہاں پر اس فتم کے شبہات ممکن ہی نہ ہے۔ دوسری بات ونیا میں ہمی ارسال رسول اچا تک نہیں موتا۔ بلکہ رسول کو پہلے سے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

انبیاء کرام کی تعداد:

احادیث مزارکہ میں تین صحابہ کرام (حضرت ابوذر، حضرت ابوار میں ابوار میں اللہ میں الل

حضرت الوذروشي الله عنه كي روايت من حيث الاسناد ضعيف هي اور عدد ميں اختلاف بھي ہے۔ اور منداح ميں الله الكه بين ہزار۔ اور منداح ميں الك لا كھ بين ہزار۔ اور منداح ميں الك لا كھ بين ہزار ہے۔ اى طرح رسولوں كى تعداد بيں بھى اختلاف ہے۔ ابن الك لا كھ جو بيں ہزار ہے۔ اسى طرح رسولوں كى تعداد بيں بھى اختلاف ہے۔ ابن حمال كى روايت بيں تين سو بيدرہ بيں۔ (شخ حمال كى روايت بيں تين سو بيدرہ بيں۔ (شخ وحيد الزمان نے "احسن الفوائد" بيس منداح كى روايت بيل (تين سوتيرہ) كاعددذكر وحيد الزمان نے "وكر غلط ہے۔ فيظهر الله قليل النظر و التدبن )۔

صحح ابن حبان كي روايت: "يما رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مائة الف وغشرون الفا. قلت: يما رسول الله كم الرسل من ذلك؟ ألف وغشرون الفا. قلت: يما خفيرا"

منداح كاروايت "يا رسول الله كم وَقَى عِدَّةُ الْآنِياء قال مائة الف واربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاث مائة و خمسة عشر جما غفيرا"۔

#### حضرت ابو امامه کی روایت:

"عن أبي أمامة قال:قلت: يا نبي الله، كم الإنبياء ؟ قال: "مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غَفِيرًا" \_(ابن الى حاتم، وابن كثير) بيحد بث ضعيف ٢- اوراصل بين سوال كرنے والے حضرت ابوذري بيں۔حضرت ابوامامدائبي سے روايت كرتے ہيں۔ ما فظ البوصيرى في "التسحساف السخيسره السمهسرة" مين، ما فظ ابن جمرف "السهطالب العاليه" شي اى سند كرماته مديث كي تخ تن ابي امامة ان اباذر سأل رسول الله مَلْبُ " كالفاظ الم كالمِ متداحد من معترت ابوذر والى حديث بھي اس مند كے ساتھ ہے۔ جَبُكہ بي ابن حبان ميں سندمختلف ہے۔ (يہال يريمي يشخ وحيد الزمان صريح ملطى بس كرے بيں۔ "احسن الفوائد في تحريج احادیث شرح العقائد" می کھتے ہیں: "وروی احمد وابن ابی حاتم عن ابى امامة عنه صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كم وفي عسلمة الانبياء". حالاتكم منداحم كى روايت مين قائل ابوامام بين بلكم حضرت أبوذر ے، كمامر ـ فيظهر انه قليل النظر والتدبر ) ـ

#### حضرت انس کی روایت:

"عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: بعث الله ثمانية آلاف نبى أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل و أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل و أربعة آلاف إلى سائر الناس" (مندالي ليعلى) بيعديث بحى ضعيف هما الناس " (مندالي ليعلى) بيعديث بحى ضعيف هما الناس " (مندالي ليعلى) بيعديث بحى ضعيف هما الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بحى ضعيف هما الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بحى ضعيف هما الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بعث الله ثمانية الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بحى ضعيف هما الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بعث الله ثمانية الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بعث الله ثمانية الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بعث الله ثمانية الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بعث الله ثمانية الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بعث الله ثمانية الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بعث الله ثمانية الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بعث الله ثمانية الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بعث الله ثمانية الناس " (مندالي ليعلى ) بيعديث بعث الناس " (مندالي ليعديث بعث اليعديث بعث الناس " (مندالي ليعديث بعث اليعديث بعث الناس " (مندالي ليعديث بعث اليعديث بعث الناس " (م

ایک روایت میں تعدادا نبیاء ہے: "مائتا ألف و أربع و عشرون ألفاً". دولا كھ، چوہیں ہزار ہے۔ ال روایت كى كتب حدیث میں كى نے تخ تنج نہیں كى۔ الحاصل:

حدیث مبارکہ میں صحیح سند کے ساتھ انبیاء کا کوئی معین عدد ندکورنبیں۔اس وجہ سے کوئی عدد معین کرنا صحیح نبیل۔اللہ عرو جل نے بعض کا تذکرہ قرآن میں فر مایا۔ جبکہ بعض دیگر کا نبیل فر مایا۔ لبند ااگر کوئی عدد معین کیا جائے اور انبیاء کی تعداد اس سے حبکہ بعض دیگر کا نبیاء کو انبیاء میں سے ماننا پڑیگا۔اور اگر انبیاء کی تعداد اس معین عدد سے زیاوہ ہوتو بعض انبیاء خارج ہوئے۔ووٹوں صور تیں صحیح نبیں۔

000000000

سوال: "والسمالانكة عباد الله" قرشة كون بين؟ شرح عقائد كي روشي مين مغاد مركزة

جواب المائكة في بالك ك ملك اصل من مكلك، الم كسكون اور بمزه كن كماته و المائكة المائكة فصار كرفتها إلى الملام، فصار مكن كماته و المائلة والمائلة الموسالة لله الملك، قال ابن منظود: " ( لأك) المائلة والمائلة كة الرسالة " يعن المائلة والمائلة كة الرسالة " يعن المائدة والمائلة كالمعنى م، فرشته في انسان كي طرف الله عزوجل كي طرف سع رسول اورا يلى بن كرا تا بيا مد

الل سنت كرزد يك فرشته كالعريف يه "جسم لطيف نورانى يتشكل بالشكال معتلفة سوى الكلب والعنزير" جبكه جنات وشياطين كاجرام بهى لطيف بين مروه آك سے بنع بين المائكه كي تخليق فير بر ب، شرك طاقت بين ركھتے جبكہ جنات وشياطين ميں شرك طاقت بهى ہے۔ ملائكه مذكر ومؤنث نہيں، ملائكه ميں توالد وتناسل نہيں ۔ جبكہ جنات وشياطين ان صفات سے منصف

ہیں،ان کی سل بھی چلتی ہے۔

ملائکہ کے بارے میں بعض لوگوں کاعقیدہ ہے کہ ان میں شرکی طاقت بھی ہے۔ مثلا ارشاد پاک: "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السَّجُدُوا لِآدُمَ فَسَجَدُوا إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ الل

شارح نے اس کا جواب دیا کہ وہ فرشتہ ہیں بلکہ جن تھا۔ کیکن چونکہ فرشتوں بلکہ جن تھا۔ کیکن چونکہ فرشتوں کی جماعت میں تھا اس وجہ سے استثناء کیا گیا۔ اللہ عز دجل نے خود سورہ کہف میں فر مایا کہ اللہ میں خرایا کہ اللہ میں خرایا گا۔ اللہ عن آمو کہ اللہ میں خرایا کہ اللہ میں تھا۔ فر مایا: ''فست تحدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ مَكَانَ مِنَ الْحِلِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْوِ رَبِيهِ ''۔

راہیں جن تھا۔ فر مایا: ''فست تحدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ مَكَانَ مِنَ الْحِلِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْوِ رَبِيهِ ''۔

ہاروت وہاروت ہے جسی اعتراض ہوتا ہے کہ وہ جسی عصیان میں مبتلا ہوئے ہیں لہذا فرشتے بھی شریر قدرت رکھتے ہیں۔اس کے جواب میں شارح فرماتے ہیں کہ بیددونوں فرشتے نہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوئے نہ ان سے گفر ہوا، کیونکہ جادو کا صرف سکھانا کفرنہیں، بلکہ اس پڑمل کرنا اوراس کی صحت کا اعتقادر کھنا کفرہے۔ ان دونوں پرصرف عمی ہے، جیسے ہوگی وجہ سے انبیاء کرام پر ہوتا ہے۔

یہاں پر شارح کوشد یہ وہ م ہوا ہے۔ کیونکہ اُ نبیاء پر عماب عذا ب نہیں ہوتا جبکہ ان دونوں کوعذا ب میں بہتلا کیا گیا ہے۔ شارح نے ان دونوں سے گناہ کبیرہ کے صدور کا انکار کیا ، اور عماب کو ٹابت کیا۔ حالا نکہ گناہ کبیرہ بھی ای روایت میں ٹابت ہے جس میں عماب وعذاب ٹابت ہے۔ امام حاکم نے متدرک میں اس حدیث کی تخریج کی ہے ، جس میں ان دونوں فرشتوں اور زہرہ تا ہی حورت کا قصہ ہے اور سند حدیث بھی میچ ہے ، وافقہ الذہ بی لہذا یہاں پر شادرح کا جواب بھید ہے۔ دیث بھی میچ ہے ، وافقہ الذہ بی لہذا یہاں پر شادرح کا جواب بھید ہے۔ رکھی۔ان دونوں فرشتوں میں امتحان کے لئے بیرطافت رکھی اور ان کورب تعالی نے انسانی شکل وخواص عطا کئے، جب انسانی شکل میں آئے تو پھر گناہ میں بھی مبتلاء موے انسانی شکل میں آئے تو پھر گناہ میں بھی مبتلاء موے البنداان کی وجہ سے مرارے فرشتوں پر جھم نہیں لگایا جائےگا۔

#### 000000000

سوال: مغراج بيداري مين مولى يا خواب مين؟ قائلين معراج (في اليقظة) اور عدم قائلين كولاكل بيان كرين ـ

جواب: بی کریم اللی معاشی کے لئے معراج بحالت بیداری مع جمد کے آسان کی طرف، شدم اللی معاشیاء الله من العلی اخبار مشہورہ کی روشی میں حق اور ثابت المبد اور اس کا مشرمیندع اور قاس ہے۔

## بحالت بیداری معراج کا انکار:

بحالت بیداری معراج کے منکر دلائل عقلیہ ونقلیہ پیش کرتے ہیں.

دلیل عقلی: فلاسفہ کتے ہیں کہ موات پرخرق والتیام محال ہے تو معراج میں کس طرح سموات پرخرق والتیام محال ہونے کا طرح سموات پرخرق واقع ہوا۔ جواب: بحالت بیداری معراج کے محال ہونے کا دعویٰ فلاسفہ کے اصول پر بہنی ہے، اصول اسلام میں ایس کوئی بات نہیں، کیونکہ خرق والیتام سموات پر جائز ہے اور تمام اجسام او پر ہوں یا نیچے متماثل ہیں۔ ( لیتنی: مصفقة السح صفی عقد ہیں ) اور اللہ تعالی تمام ممکنات پر قادر ہے، لہذا اگرا کی جسم پر بھی خرق والیتام ممکن ہوتو تمام پر بھی قادر ہے، لہذا تمہارار شردرست نہیں۔

دلیسل نسقه این جغرت معاور رضی الله عندمراج کی بارے میں فرماتے این الله تعالی صادفة "(رواه الشعلی و الماور دی) کر بیرونی الله تعالی صادفة "(رواه الشعلی و الماور دی) کر بیرونی و الماور دی) کر بیرونی و الماور دی کر بیرونی و کر بیرون

رسول المله صلى المله عليه وسلم، ولكن الله أسرى بروحه "(رداه الطرى في تهذيب الآثار) بين معراج كي رات محطية كاجسم غائب بيس بواله المعلوم بواكم معلوم بواكم معلوم بواكم معلوم بواكم معلوم بواكم معلوم بواكم معراج حالت بيذارى من بيس بولي تقي

جواب: مصنف نن والمصعواج لرسول الله ماليك في البقظة بشد خصه الى المسماء ثم الى ماشاء من المعلى". كقول سان الوكول كارد كما جوحفرت عائش اورحفرت معاويرضى الله عنها كان اقوال ساستشهاد كرت هوك كمة بين كرمعراج نيندكي حالت بين بوئي ہے بيت المقدل تك "مع الجسد" تو قرآن سے نابر ہے مصنف كقول بين "بشد خصه " ان كارد ہے جومرف روحاني معراج محاف يول بين المسماء " ان كارد ہے جنبول في كمان كيا كر بحالت بيراري معراج صرف بيت المقدل تك بوئي اور" فيم المن عماشاء " كر بحالت بيراري معراج صرف بيت المقدل تك بوئي اور" فيم الى معاشاء " اختلاف كي طرف اشاره ہے كہ بعض في كبا جنت تك بعض في كما عرش تك بعض في كما عرش تك بعض في كما عرش سے او يرتك و غيره و

دومراجواب بیہ کردویا" سے مراور ویا" بالعین ہے۔ اگر چہشہور
استعال دویا" کا دمنام" میں ہے۔ حضرت معاویة رضی اللہ عند کے اثر کا جواب بیہ
بھی ہے کہ آپ معراج کے زمائے میں حاضر نہ تھے اس کئے کہ آپ سلح حد بیبیہ کے
دن اسلام لائے ہیں اور بیدونوں معراج کے بعد بین ۔ تو حاضر بن
(عمر بن الحظاب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنما) کی دوایت رائے ہے، جس میں
صراحت ہے کہ معراج حالت بیداری میں ہے۔

قول عائشہ میں "مافقد" کامنی ہے کہ آپ کا جدواطبر روئے ہے قائب نہیں ہوا۔ بلکہ جدر ورخ کے ساتھ وقا اور معراج جدداور روح جمیعا کی تقی ۔ یابیجواب ہے کہ آپ معراج کے زمانہ میں حاضر ہی نہتی کہ انجی آپ کی شادی نہ ہو کی تھی بلکہ آپ تو یا بیدای نه به وئی تھی اگر ہوئی بھی تھی تو ایسے من میں تھی کد صبط سے نه ہو۔ تو عاضرین کی حدیث راج ہے۔ اختساف ميس قول فصل: مغران مين جواحاديث واردين (خصوصاتيح بخاری کی )ان ہے صرافتا معلوم ہوتا ہے کہ معراج بجالت بیداری مع جسم ایک مرتبہ ہے۔ اور حالت منام میں متعدد مرتبہ ہے۔ حالبت منام میں قبل از بعثت بھی ہے اور بعدًاز بعثت بھی۔خالت منام میں معراج پرمتعددا حادیث منقول ہیں، یہاں پرصرف الك مديث يراكمة اكرتا مول "عن أنس بن مالك عن ليلة أسرى بالنبي صَبِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَ ﴾ ثَلَاثُهُ نَفُر قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُو نَائِم فِي مُسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أُوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ أُوسَطَّهُمْ هُو جُيرهُمْ وَقَالَ آخِرهُمْ خَذُوا خَيرهُمْ فِكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَى جَاء والسُّلَةُ أَحْرَى فِيسَمَا يَرَى قَلْبُهُ وَالنِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةً عَيْنَاهُ و كلا يَنَامُ قَلْبُهُ مَن بِي مِصْرِت السِّينِ ما لك رضى الله تعالى عنه في كريم الله كي كم معراج كاذكرفر مارب منظ جوم بجد حرام مستروع موني في تزول وي سن يميا اب كي ياس غين فرشيخ (امام عيني فرمات بين كديد تين فرشيخ حصرت جرسكل وميكائيل واسرافيل تهے) آئے اور آپ مبحد حرام میں مور ہے ہتھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگاوہ کون مین دوسر سنائے منے کہا جودر میان میں مور انے ہیں وہ ان میں سب سے بہتر بین تیسر ابولا ان کے بہتر کو کے لوچروہ عاشب ہونگئے اور انہیں کہ پھا نہیں گیا بہاں تک کہ پھر ایک رات (لیمی معران والی رات ) کوآئے اور نبی کریم الله کی آئیس سور ہی تھیں لیکن أبيكا قلب مبارك ببين موتا تقااور بملدانبيان كرام كي أبهيس موقى تقيل كيان ول البين منونا تفا يحرحضرت جبزيل أب كوسكرة مان كى طرف يراه كا صريث كالقاظ "خدوا خيرهم" أى: الأجل أن يعرج به إلى السماء

لیمی معراج بر لے جانے کیلئے ان میں سے بہترین کولا۔ یہی وہ معراج ہے جوروحانی طور پر حالت خواب میں ہوئی۔ اور بہ قبل از بعثت تھی۔ پھر بعثت کے بعد جسمانی معراج کیلئے بھی یہ تنیوں حاضر ہوئے اور ساتھ براق لے کر آئے۔ ان دونوں واقعات میں کی سال کا وقفہ ہے۔ (عمدة القاری، فتح الباری) بیت المقدس تک اسراء تطعی ہے ثابت بالکتاب ہے اسکا انکار کفر ہے، اور زمین سے بیت المقدس تک اسراء تطعی ہے ثابت بالکتاب ہے اسکا انکار کفر ہے، اور زمین سے

بیت المقدی تک امراء طعی ہے ثابت بالکتاب ہے اسکا انکار کفر ہے، اور زمین سے
آسان کی طرف مشہور ہے اور آسان ہے 'المی ما شاء اللہ " تک آ حاد سے ثابت
ہے ۔ پھر می کے بنی کر پم آلیا ہے نے اپ رب کوا پنے قلب سے دیکھا نہ کہا پئی
آئی موں سے ۔ و قبال جبور یسل فی صفة قلب النبی المانی اللہ و کی فید اللہ المنی المانی کا ایس سیسیعتان و عین آن بھی تان "رواہ المدار می) ۔ آپ آلیا کا دل کیا ہی مضبوط دل ہے، اس کے دو شنے والے کان، دود کھنے والی آئی سیس بی (پھر کیا قریب مضبوط دل ہے، اس کے دو شنے والے کان، دود کھنے والی آئی سیس بی (پھر کیا قریب کیا بعید ، کیا بعید ، کیا محسوس و کیا غیر محسوس، سب کا اعاط ہے۔ جہت، قرب و بعد تو ظاہر کی کان، آئی کے لئے ہے )۔

سهال: مجزات وكرامات برشرح عقائد كى روشى بين ايك نوث كاليس-

جواب: مجزهادر کرامت ده امرے جوعادت کے خلاف ہو، اور عام انسان اس کے کرنے سے عاجز ہوں۔ اگر نبی سے صادر ہوتو مجزه، اور ولی سے صادر ہوتو مجزه، اور ولی سے صادر ہوتو

معجزہ کی تعریف "مجرہ اعادے مشتق ہے۔ اعاد کامنی ہے کسی کو عاجر کرتا مجرم معنی عاجر کرتے والا مجرفہ وعاجر کرتے والی داستال موتا ہے۔ اور اللہ معنی و مقبوم کیلئے استعال موتا ہے۔ اور اللہ معنی و مقبوم کیلئے استعال موتا ہے۔ اور اللہ معنی و مقبوم کیلئے استعال موتا ہے۔

شارح فرمات بن المده عجزات جمع مُعجزة وهي أمرٌ يظهرُ بيحارفِ الْعَادَة عَلَى يَدِ مُدَّعِى النَّوْةِ عِنْدَ تَحدُّى الْمُنْكِرِيْنَ عِلْى وَجْهِ يُعْجِزُ الْمُنْكِرِيْنَ عَلَى وَجْهِ يَعْجِزُ الْمُنْكِورِيْنَ عَلَى وَجْهِ يَعْجِزُ الْمُنْكِورِيْنَ عَلَى وَجْهِ يَعْجِزُ الْمُنْكِورِيْنَ عَلَى وَجْهِ يَعْجِزُ الْمُنْكِورِيْنَ عَلَى وَجْهِ يَعْجِزُ الْمُنْكِينَ فَي الْمُنْكِورِيْنَ عَلَى وَتَعِ مَعَارضَهِ وَمِطَالِهِ مَنْكُم بِنَ كَاسُطُورِ بِي كَمِنْكُونِ مِن كُومَ لِي اللّهُ عَلَى وَتَعِ مَعَارضَهِ وَمِطَالِهِ مَنْكُونَ مِن كَاسُطُور بِي كَمِنْكُونَ وَتَعْلَى وَاللّهِ مِنْكُولُ لِللّهِ عَلَى وَتَعِ مَعَارضَهِ وَمِطَالِهِ مَنْكُونَ مِن كَاسُلُولِ مِن اللّهِ وَمِنْ الْمُعْدِي وَقْتِ مِعَارضَهِ وَمِطَالِهِ مَنْكُونِ مِن كَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَى وَعْلَى وَاللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَلَا مِن مِن كُومُ وَاللّهِ مِنْ كُولُونَ مِنْ اللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ وَلِي مُعْلِى وَاللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى وَاللّهِ مَا اللّهُ وَلَا مُعْرِيْنَ وَلَا مِن الللّهُ عَلَى وَلَا مُعْرِيْنَ وَلَا مُعْرِيْنَ وَلَا مُعْرِيْنَ مُعْرِيْنَ وَلَا مُعِدِي وَلَقِي اللّهُ وَلِيْنَ مُنْ وَاللّهِ وَلَا مُعْرِيْنِ وَلَائِقُولُ وَاللّهُ مِنْ وَلَالْمُولِ مِنْ اللللْمُ عَل

معجزہ میں ضروری ہے کہ دہ نبی علیہ السلام کی غشاء کے مطابق ہو۔ جھوٹا مدی النبوۃ کوئی دعوی کرے اور وہ اس کے منشاء کے خلاف ظاہر ہوتو اسے مدی النبوۃ کوئی دعوی کرے اور وہ اس کے منشاء کے خلاف ظاہر ہوتو اسے "اہانت" کہتے ہیں۔ جیسے مسلمہ کذاب نے ایک کانے شخص کی آئھ پر ہاتھ رکھا کہ درست ہوتا کے توان شخص کی جوآئھ جوگھی وہ بھی ضائع ہوگی۔

مجر فی بین بیری ضروری ہے کہ وہ اعلان نبوت کے بعد ہو، اعلان بہوت سے اعلان بہوت سے اعلان بہوت سے اللہ میں ایک بہوت سے اللہ میں اسے خارق عادت امور کو 'ار ہاص' کہا گیا ہے۔

کیا احت: سٹارے عابدالرحمة أولياءاورا کی کرامت کے بیان میں فرماتے ہیں: کہولی

و و ب جوبفدرالا مكان الله عزوجل كي ذات وصفات كاعارف موء طاعت جنبكي عادت

بهواور كنامول سے كوشول دور موء دنيا كى لذتون اور شهوات كااسير بند موب

ولى كرامت ب "ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة" دعوى بوت كيفيران كي طرف سعة ارق عادت امركا ظاهر وا اليدولي كي النبوة " دعوى بوت اليدولي كي طرف سعة ارق عادت امركا ظاهر وا اليدولي كي النبوة " كراه الله المراه ا

خارق عادت امور اگرعام مؤمن سے صادر ہوتو اسے معون ' کہتے بیں،اوراگر کافروجادوگر سے صادر ہوتو اسے 'استدراج '' کہتے ہیں۔

مُعجزات وكرامات كااثبات

"الله عزوجان في انبياء ورسل كؤدوانتياري چيزون من نوازان ايمائي

دوسری چیز مجزہ کے ذریعے تائید علم اصل نبوت، اور تائید دلیل نبوت ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل اپنے رسولوں کے ہاتھ پراٹی قدرت کے ایسے کرشے ظاہر فرما تا ہے جن کا انسانوں سے صدور عادة محال ہوتا ہے۔ جس سے دیکھنے والوں کو اس بات کاعلم ضروری حاصل ہوجاتا ہے کہ جن کے ہاتھوں پر بینشانیاں ظاہر ہوئی ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اورا پے وعوی رسالت میں سے ہیں مجزات انبیاء تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں، اورا سے وعوی رسالت میں سے ہیں مجزات انبیاء تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں، اورا سے میں کی کوائکا نبیل۔

کراہات میں معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ اولیاء کی کراہات ہیں مانے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگرولی کے لئے کرامت مانی جائے تو اس کامعجزہ کے ساتھ اشتہاہ پیدا ہوگاءاور یوں ولی اور نبی میں فرق کرنامشکل ہوگا۔

معتر لدکواس بات کے متعدد جواب دیے ملے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن باک میں بحثرت کرامات کا بیان موجود ہے۔ مثلا سلیمان علیہ السلام کے در بار میں آصف بن برخیا کی کرامت کہ کی ماہ کی مسافت پر دور بلقیس کے تخت کو بلک جھیکنے سے پہلے عاضر کردیا۔ ای طرح مریم وزکریا علیماالسلام کا قصدو غیر ذلک قرآن میں موجود ہیں۔

صحابہ کرام اور دیگر اولیاء سے تواتر کے ساتھ کرامات ٹابت ہیں۔ مثلاً مشار کے ساتھ کرامات ٹابت ہیں۔ مثلاً مشار کے ساتھ کرم اللہ عنہ کا نہاوند مصرت علی کرم اللہ وجہد کی کرامات بے شار ثابت ہیں جعشرت عمر دسی اللہ عنہ کا نہ اوث میں ساریہ کو آ واز دیناء آپ کا دریائے شل کو خط لکھنا، حضرت خالد بن ولید کا زہر توش کرنا، وغیر ذلک سب کرامات ہیں۔

معتزلہ کا یہ کہا کہ اس میں مجزہ کے ساتھ اشتیاہ نے بالکان لغوبات ہے کیونکہ مجزہ کی تعریف میں میہ بات گزری ہے کہ مجزہ میں دعوی نبوت ضروری ہے، جبکہ کرامت میں ولی اگر متابعت نبی کا اٹکار کردے اور خودا ہے آپ کوستفال مان لے

Marfat.com

**سوال**: خلفاء کی فضیلت اور ترتیب خلافت پرتونت کھیں۔

جواب: ماتن عليه الرحمه فرمايا: "وافس البشر بعد نبيسا ابوبكر الصديق" يهال بريه اشكال ممكن بكر مارت في توتمام انبياء كرواريس، توكيا مارت في النبياء كرواريس، توكيا مارت في النبياء كرواريس، توكيا مارت في النبياء برحضرت الويركوان فليت عاصل براس اشكال كرواب ميس شارح فرمايا كرابعديت والمي مرادب، يعنى رسول كريم النبية كرمان المرك المنارح فرمات بيل كربم تريقا كريم النبية من كرمان عليم المركم الشكال بي ندر بي كونكه بعد يت زماني من محمى حضرت عيس عليه الملام كااستناء مروري ب

#### مراتب فضیلت :`

افسط البشر بعد الأنبياء بالتحقيق ابوبكرالعدين رضى الله عنه بيل- يبى البسنت كاعقيده به اوراى كاخطبول مين اقرار وبيان به آپ كے بعد حضرت عمر فاروق ،حضرت عملى افروس من اور حضرت على الرتضى رضى الله عنهم كى على الترتيب أفضليت برسلف صالحين ،البسنت كا تفاق به -

حضرت أبو بكر رضى الله عنه كى أفضليت برنص قرآنى اور بكثرت احاديث مباركه موجود بين، نبى كريم الله عنه بمرمقام برآپ كوساته ركها، بركام مين آپ سے مشاورت كى، اورا پنے بعد خودا بى امت كا مام مقرر فرماديا۔

حضرت المام اعظم أبوطنيفه رضى الله عنه سے ابلسدت كى بېچان كے بارے ميں سؤال ہواتو آپ نے فرمایا: "فضيلة الشيخين، وحب المحتنين، والمسح ميں سؤال ہواتو آپ نے فرمایا: "فضيلة الشيخين، وحب المحتنين، والمسح على المحقين، كري محضورت أبو بروغررضى الله عنها كوافضل ما ننا، دامادان

رسول بعنی حضرت علی وغثال وضی الله عنهما ہے محبت رکھنا ، اور موزوں پرمسے جائز جاننا ، بیہ اہلسدت کی نشانیاں ہیں۔(العنابیہ)

## ترتيب خلافت:

جس ترتیب پرخلفاء اربعہ نے خلافت کی ہے یہی اللہ عزوجل کا فیصلہ تھاء اور اس پرامت کا اتفاق واجتماع ہے۔

حفرت أبو بحرض الله عنه كورسول الله المستنفظة في خودامت كاامام بناكراس طرف اشاره كرويا تقاء اگر چه صراحت نہيں تقی بسقيفه بنو ساعده بيس جب انسار ومهاجرين كا جھڑا چل رہا تھا تو حفرات شيخين اس كورفع كرنے كے لئے مجے اور حالات ايسے بنے كه تمام حاضرين حفرت أبو بكر رضى الله عنه كى بيعت پر متفق موئے حضرت على كرم الله وجهدالكريم في جب آپ سے اس بارے بيس عدم مشاورت كى شكايت كى تو حفرت أبو بكر رضى الله عنه في بيا كه جم اس مشاورت كى شكايت كى تو حضرت أبو بكر رضى الله عنه في مناسب نه اراده سے نہيں گئے تھے، اور حالات كے چیش نظر بیعت بيس تا خير بھى مناسب نه اراده سے نہيں گئے تھے، اور حالات كے چیش نظر بیعت بيس تا خير بھى مناسب نه عنی بحض بحض بنوى بيل حضى بحضرت أبو بكر رضى الله عنه كى بيعت فرمائى۔ (نبراس)

المصاف: تمام سی برام حضرت أبو بکروشی الله عند کی خلافت پرجمتی ہوئے ، اور خود حضرت علی رضی الله عند کی خلافت پرجمتی ہوئے ، اور خود حضرت علی رضی الله عند نے بیعت کی اور ہر مہقام پر آپ کا ساتھ بھی دیا ، اس کے بعد شیعه کے اقوال کی طرف النفات کرنا خرق جماعت اور بدعت کے دائر ہیں داخل ہوگا۔

حضرت أبو بكررضى الله عند في الني وفات سے بل ایک ورقد میں فلیفه كانام لکھا اور سر بمبر كرديا، پجرتمام سحايہ ہے ال شخص كے لئے جس كانام ورقه میں لکھا ہوا تھا بيعت لى محضرت على رضى الله عند ہے بھى ال شخص كے لئے بيعت لي مى آپ نے فر مایا: "بایعنا لمن كان فیھا و إن كان عمد" اسطر حضرت عمر رضى الله عند كى

خلافت پر بھی تمام کا اتفاق ہوا۔

حضرت عمر رضی الله عنہ نے وفات سے قبل چھ نام منتب فرمائے کہ ان میں سے کسی پر اتفاق کرنے کے بعد خلیفہ چنا جائے ، وہ نام سے بیل عثمان بن عقال ، علی بن اُبی طالب، عبد الرحمٰن بن عوف بطحة بن عبد الله ، زبیر بن العوام ، سعد بن اُبی وقاص رضی الله عنهم یا بیائج اصحاب نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو حکم بنایا کہ آب جو فیصلہ فرما کینگے ہم اس پر راضی ہوئے ، آخر الا مرآب نے (ایپ موافاتی بھائی) حضرت عثمان بن عقال رضی الله عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا ، آپ کے اس فیصلہ کو بمع حضرت عثمان بن عقال رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ کی خلافت پر بھی علی رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ سب نے قبول کیا ، انسطر رح حضرت عثمان رضی الله عنہ کی خلافت پر بھی

حضرت عمان وضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی بن اُبی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی بن اُبی طالب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کرکوئی خلافت کے اہل نہ تھا، تمام صحابہ کرام نے آپ کے بیعت کی ،اور با جماع صحابہ خلیفہ منتف ہوئے۔

#### مدت خلافت

 نے صلح فرماتے ہوئے حصرت امیر معاویہ رضی انڈ عنہ کے حق میں دستبر دار ہو گئے۔ یوں تمیں سال کاعرصہ یورا ہوا۔

#### \*\*\*\*\*

سوال: (والمسلمون لا بدلهم من امام) امامت كبرى كى تعريف وشرائط بيان كري ،كياعورت مربراه كومت بن على هي المامي كياعورت مربراه كومت بن على هي المامية ال

جواب : مسلمانوں کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے جو کدا حکام شرعیہ کونا فند
کر نیوالا ہو، حدول کو قائم کر نیوالا ہو، انکے جھکڑوں کومٹانے والا ہو، انکے کشکروں کی
تیاری کر نیوالا ہو، صد قات لینے والا ہو، اور جمعوں اور عیدوں کو قائمکر ، اور حقوق پر
قائم ہونے والی شہادت کو قبول کرے اور جھوٹے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرائے جنکا
کوئی ولی نہیں ہوتا۔

امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہو کہ لوگ اس کے پاس اپنے مسئے پیش کرسکیں۔ اگر امام ظاہر نہ ہوتو یہ تمام مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ شیعہ کے نزدیک امام موسی کاظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے '' محمہ القائم' 'امام بیں گر دشمن کے خوف سے ظاہر نہیں بیں ، ان کے ظہور کا انتظار ہے ، اس وجہ ہے آنہیں ''المہ منته ظر" کہا جاتا ہے۔ جب ظاہر ہوئے تو دنیا کوعدل دانعماف ہے بھر دینگے۔ گرشیعہ کا بیعقیدہ درست نہیں ، کیونکہ زمانہ ظہور میں بھی دشمن ہوئے تو پھر خفاء لازم ہوگا، دوسری بات بیہ ہے کہ اس میں تو بین اتمہ بیں ، کہ ان عظیم القدر ائمہ کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ وہ وشمن سے خوف رکھنے والے بیں ۔امام حسین کا بیٹا ہوا ور دشمن کا خوف رکھے ، بہت ہی مشکل

امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ قریش سے جو قریش کا غیرامام بین بن سکتا۔ امام کے لئے بنی ہاشم یا اولا دعلی کی کو کی تخصیص تبین ۔ قریش "نینصسو بن کنانه" کی اولادیں۔رسول کر بم الفیلیہ کاشجرہ نسب درج ذیل ہے۔

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوىء بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن لزار بن معد بن عدنان

علوی اور عباسی بنو ہاشم ہیں۔حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوطالب دونوں''عبدالمطلب بن ہاشم'' کے بیٹے بیل۔ادرخلفاء ثلاثہ قریش ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا نسب'' کعب بن لویء'' میں، جبکہ حضرت عثمان کا نسب''عبدمناف'' میں رسول اللہ اللہ سے ملتا ہے۔

المن المن المن المن المن المن المن عمر بن عمر و بن كعب بن الوىء، المن عمر ابن المخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب \_ ال عشمان ابن عفان بن المله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب \_ ال

أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف\_ امام كے لئے قریش بونااس لئے ضروری ہے كے حضور واللہ فیصلے نے قرمایا كر "الائمة من

فريش" امام قريش سے بيں۔ لهذا غير قريش كے لئے امام بنتا جائز نہيں۔

صدیث پراعتراض ہے کہ بیر صدیث فروا صدیم اور فر واصدے احکام

ا ابت مہیں ہو<u>تے۔</u>

اسکا جواب میہ ہے کہ اگر چہ بیخبر داحد ہے کین حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کے مجمع میں اسے بیان کیا اور ان میں ہے کہی نے بھی اسکا انکار نہیں کیا تو اب اس بات پر اجماع ہوگیا کہ امام قریش سے ہوگا غیر قریش سے امام نہیں ہوسکتا۔
امام کا دو معصوم " ہونا شرط نہیں ، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی معصوم امام کا دو معصوم " ہونا شرط نہیں ، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی معصوم

نہیں ہے۔ ای طرح امام کے لئے شریعت میں معصوم ہونے کی کوئی شرطنہیں ہے۔
عصمت کی حقیقت بیہ ہے کہ اللہ عزوجل کسی میں (اختیار وقد رہ کے ساتھ) گناہ کی
طافت ہی ندر کھے، اور بیصرف انبیاء کا خاصہ ہے ای وجہ سے ان کا ہر کام'' اسوہ حسنہ''
اور قائل اتباع ہے۔

امام کے لئے بیمی ضروری نہیں کہ وہ کن کل الوجوہ اینے زمانہ ہیں سب سے انصل ہو۔ بلکہ بھی مفضول کی امامت کبری دفع مفاسد کے لئے ضروری ہوتی ہے۔

ہاں ولا بیت مطلقہ کی باتی شروط کا پایا جانا ضروری ہے یعنی اسکامسلمان ہونا اس طرح آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور مرد ہونا ضروری ہے۔
کیا عورت سربراہ حکومت بن سکتی ہے؟

امامت کبری کے لئے مرد ہونا ضروری ہے، عورت مسلمانوں کی سربراہ طومت نہیں بن سکتی ،حدیث مبارکہ ہیں ہے "لُنْ یُفلِح قُوم وَ لُوا أَهْرَهُم اهْراَةً"، حکومت نہیں بن سکتی ،حدیث مبارکہ ہیں ہے "لُنْ یُفلِح قُوم وَ لُوا أَهْرَهُم اهْراَةً"، (صحیح ابنخاری)۔امامت کبری کے علاوہ ویگر امور ہیں جب اس عورت کے اوپرکوئی اور حاکم ہو،اور سارا معاملہ عورت کے میرونہ ہوتو پھرعورت سربراہی کرسکتی ہے۔ لیعنی مربراہی محکمہ کی سربراہی محکمہ کی سربراہی وغیرہ۔

**ተተተተተተ** 

ننوال: "تجورُ الصلوة خلف كل برو فاجر لقوله عليه السلام: "صلوا خلف كل بروفاجر"، والأن علماء الأمة كانو يصلون خلف الفسقة وأهل الهواء والبدع من غير نكير". ترجم كرين اوراس كورنظردكه كريتاكين كريت

جواب:

مُمَازَ بِرِنْكِ وبدك يَتِيجِ جائز ب كُونكه آبِ الله كَافر مان ب كديم

نیک وہدیے پیچھے تماز پڑھو''،اورعلماءامت کا ای پڑمل تھا کہ وہ بغیر کسی انکار کے (فاسقوں،برعتیوں)کے پیچھے ٹماز پڑھتے رہے ہیں۔

نماز کے جائز ہونے کی وجہ: نمازی امات کیاے عصمت کوئی شرطنیں اس لیے کہ نبی کریم اللہ نے کہ نبی کریم اللہ نہ فرمایا: "صلوا حلف کل ہو و فاجو" ای پرصحابہ کرام کا اجماع ہے اور علاء امت فاسقوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے من غیر نکیر اور بہی حال اہل ہوا ، وہ دع کا ہے۔

استوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے من غیر نکیر اور بہی حال اہل ہوا ، وہ دع اللہ لیکن اسلاف سے منع بھی نقل ہے جیسے کہ امام اعظم ابو صنیفہ رحمہ اللہ لیکن اس منع کوکرا ہے ہوئی اسلاف سے منع بھی نقل ہے جیسے کہ امام اعظم ابو صنیفہ رحمہ اللہ لیکن اس منع کوکرا ہے تا ہے اور سے بات تو یقینی ہے کہ ان کے پیچھے نماز مروہ ہے اور میں بات تو یقینی ہے کہ ان کے پیچھے نماز مروہ ہے اور میں بات تو یقینی ہے کہ ان کے پیچھے نماز مروہ ہے اور میں بات تو یقینی ہے کہ ان کے پیچھے نماز مروہ ہے اور میں بات تو یقینی ہے کہ ان کے پیچھے نماز مروہ ہے اور میں بات تو یقینی ہے کہ ان کے پیچھے نماز مروہ ہے اور میں بات تو یقینی ہے کہ ان کے پیچھے نماز مروہ ہے اور میں بات تو یقینی ہے کہ ان کے پیچھے نماز مروہ ہے اور میں بات تو یقینی ہے کہ ان کے پیچھے نماز مروہ ہے اور میں بات تو یقینی ہے کہ ان کے پیچھے نماز مروہ ہے اور میں بات تو یقینی ہے کہ ان کے پیچھے نماز کر دوہ ہے اور میں بات تو یقینی ہے کہ ان کے پیچھے نماز کر ان کیا ہے دروں کیا تا کہ دوں کے لیکھی ہے کہ دوہ ہے اور کو بیان کر نے کہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز کر دوہ ہے اور کیوں کیا گور کے کہ دور کیان کے کہ دور کیوں کیا گور کیان کے کہ دور کیان کے کور کیا تا کہ دور کیان کے کہ دور کیا تا کہ دور کیا تا کہ دور کیا تا کہ دور کیان کے کور کیا تا کہ دور کیا تا کیا تا کہ دور کیا تا

ضروری وضاحت: یه جواز ای وقت تک ہے جب فسق اور بدعت حد کفر

تک ند لے جا کیں آگر حد کفر تک بہنے جائے ، لزوم کفریا البڑام کفر کا مرتکب ہوتو پھر

بالا تفاق عدم جواز ہے۔ یہاں پر ایک وضاحت بھی ضروری ہے کہ: نماز اور اس میں

مقام تسبیحات واُذکار کی قراء ہ ''انشاء '' ہے۔ یہاں تک کہ قراء ہ قر آن اللہ عز وجل

کے کلام کی حکایت ہے گرنماز کے اندرسورہ فاتحہ (جو کہ قر آن کی پہلی سورت ہے ) کے

الفاظ'' حکایت'' اور معنی'' انشاء '' ہے۔ دلیل وہ حدیث قدی ہے جس میں رب کریم

نے فرمایا: ''قسمنت المصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین و لعبدی ما سال''
السحدیث رواہ مسلم وغیرہ ۔ اس میں سورہ فاتحہ کے متعلق ہی بیان ہے۔ اور

اگرکوئی شخص نمازیا نماز کا کوئی حصد حکایت کی صورت میں پڑھیگا، تو نہاں کی اپنی نماز ہوگا، تو نہاں کی اپنی نماز ہوگی اور نہ ہی اور کی نماز ہوگی۔اوراس قول کا قائل خرق اجماع کا مرتکب ہوگا۔

ویرفرق اسلام اگراصول اسلام مین موافق بین ، ضروریات دین بین سے
کسی ایک کیمی محکر نہیں ، رسول التعلقی کی " بسجہ میسے میا جاء بسه " تقدیق
کرتے بین اور انکی بدعت اورف ق حد کفر تک نہ بول تو ان کے بیچھے بھی مُمَارٌ جا تُزہے۔
معز لہ کے نزد یک ایمان کا ہونا ضروی نہیں بلکہ کفر کا نہ ہونا ضروری ہے اورفاس کو یہ
نہ کا فرکتے ہیں نہ مؤمن تو چونکہ فاس کا فرنیس لہذا اس کے بیچھے مُمَارُ جا کڑے۔

نہ کا فرکتے ہیں نہ مؤمن تو چونکہ فاس کا فرنیس لہذا اس کے بیچھے مُمَارُ جا کڑے۔

ہے ہیں نہ مؤمن تو چونکہ فاس کا فرنیس لہذا اس کے بیچھے مُمَارُ جا کڑے۔

ہے ہیں نہ مؤمن تو چونکہ فاس کا فرنیس لہذا اس کے بیچھے مُمَارُ جا کڑے۔

ہے ہیں نہ مؤمن تو چونکہ فاس کا فرنیس لہذا اس کے بیچھے مُمَارُ جا کڑے۔

ہے ہیں نہ مؤمن تو چونکہ فاس کی افرنیس لہذا اس کے بیچھے مُمَارُ جا کڑے۔

سوال: كيابرى، فاس وقاجر كى نماز جنازه جائز ب

جواب: الل قبله بين سيكونى بحى جب وه افي بدعت اورفتى كى وجه سيكافر ندمواك المجازة ويرها جائكا مديث مياركه بين وارد مي كرمسلمان كيمسلمان كي اوير باخي حق المسلم على المسلم حمس : حق المسلم على المسلم حمس : ود السلام و عيادة المريض و تشميت العاطس و اتباع الجنائز و إجابة المدعوة "راور حضرت على رضى الله عند مرفوعا روايت مي المسلام المدين المسلامة على من مات من أهل المدين المسلامة خلف كل بو و فاجو و المسلاة على من مات من أهل القبلة "

لبذامسلمان جیما بھی ہواس پر جنازہ ہوگا۔ اگر چداس کودوران گناہ آئی کی کردیا گیا ہو، مثلا زانی کودوران گناہ آئی کی دوران زنائل کردیا گیاتو بھی اس کا جنازہ ہوگا۔ اس طرح خود کشی کرنے والے کا جنازہ ہوگا۔

**ተተ**ተተ ተ

سوال: شرح عقائد ش ذكورابلست كے چندعقا كدكا تذكره كريں۔

صحابه کا ذکر:

صابی رسول الله وہ خوش نعیب انسان ہے جس کی رسول التعلیق کے

ساتھ حالت ایمان میں ملاقات ہوئی ہو،اورائ ایمان پراس کی وفات ہوئی ہو۔اگر صحبت کے بعد مرتذ ہوجائے اور پھر اسلام قبول کرے تو احناف کے نزدیک اس کی صحبت باطل ہے، مثلا اُشعث بن قیس۔

سارے صابر کرام رضوان اللہ علیم عادل ہیں، اللہ تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ عزوج سے قرآن پاک میں صحابہ رسول اللہ کی تعریف کی تعریف کی ہے۔ ارشاد پاک ہے: " مُحَدِّمَد رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاء مُ عَلَى اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاء مُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

ال كعلاوه الله عروفيل في قران إك من عارمقامات برصحابه ت راضى مون مون الله عروق المائدة والمائدة ما يت ١٩١٠ بيورة المائدة ما يت ١٩١٠ بيورة المائدة ما يت ١٩١٠ بيورة المورة المين المن مورة المين المين المن مورة المين ا

أحاديث مباركه مين صحابه كرام كيمنا قب بكثرت موجود بين اوررسول الله الله الله الما من المعن كرن من المعن كرن من الما يت وسول الله المعلقة في ماما: "لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفُقَ مِثْلُ أَحُدِ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهمْ وَلَا نَصِيفُهُ" كميرك محابه کو برا بھلانہ کہنا۔ اگرتم میں ہے کوئی راہ خدامیں احدیباڑ جتنا سوناخرج کرڈانے تووہ ہمارے کسی صحافی کے خرج کئے ہوئے ایک مدجو کے برابر ہیں بلکہ اس ہے نصف ك بحى برابرتيس (مسلم)- و قسال رمسول السلب عيلي البله عليه وسلم إلَّ أَكْرِمُوا أَصْحَابِي، فَإِنْهُمْ خِيَارُكُمْ" (مصنف عبرالرزاق) \_ و قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي، اللَّهُ اللَّهُ فِي أُصْبِحَابِي، لا تَتَرِخُذُوهُم غُرُضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَهُم فَبِحبي أَحَبَهُم، وَمَنْ أَبْ عَصْهُمْ، فَبِبَغْضِي أَبْغُضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ، فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي، فَقَدْ آذَى اللَّهُ، وَمَنْ آذَى اللَّهُ فَيُوشِكُ أَنْ يُأْخُذُهُ مِيرِ عَصَابِكَ بِإِرْ عِينَ خداسے ڈرنا،میرے بعد انہیں تقید کا نشاندند بنایا،جوان سے محبت کریکا تو میری محبت كى وجدے، اور جوان سے بغض كريكا توميرى وجدے، جس نے انہيں تكليف دى (در حقیقت)اس نے مجھے تکلیف دی،اورجس نے مجھے تکلیف دی (ورحقیقت)اس نے التذكو تكليف دى، اور جوالله كو تكليف ديما يم تو الله عز وجل است جلد عن عذاب ميس گرفنار کردیگا (سنن الترندی)\_

ان احادیث سے تابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو کسی بھی صورت بیں طعن کرنا
منع ہے، باعث ہلاکت و گرائی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو مناز عات ہوئے ، یا
ان کی آپس میں ایک دومرے پرطعن قال ہے، ان سے ہمیں کوئی مروکار بیس ای کی بات کی آپس میں ایک دومرے پرطعن قال ہے، ان سے ہمیں کوئی مروکار بیس ای کی باتوں کی جہاں برتاویل موجود ہے وہان پراگر ہم ان کی ڈاتوں میں طعن کر یکے تو

صرف این آخرت کی بربادی کاسامان کرینگے۔

رہایزید کا معاملہ تو پہلی بات رہے کہ وہ صحابہ میں ہے ہیں، حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہوا، دوسری بات رہے کہ اس نے اہل بیت کرام ، صحابہ کرام ، مجوبان رسول اللہ میں ، ملہ الرسول اللہ میں ، اللہ اس کی ہمزا ہے، اہل پرطعن کی کوئی مما نعت نہیں ، بلکہ اس کی تجزی حرکات وافعال کا بیان اس کی ہمزا ہے، اہل سنت اس کے طرفدار نہیں ، اور نہ ہی اسے آپ شخص نے پریدکو " اکبیر المؤمنین "کہا تو معربین عبدالعزیز دضی اللہ عنہ کے سامنے آپ شخص نے پریدکو " اکبیر المؤمنین "کہا تو معربین عبدالعزیز دضی اللہ عنہ کے سامنے آپ شخص نے پریدکو " اکبیر المؤمنین "کہا تو معربین عبدالعزیز دضی اللہ عنہ نے سامنے آپ شخص نے پریدکو " اکبیر المؤمنین "کہا تو معربین عبدالعزیز دضی اللہ عنہ نے اسے بیس کوڑے مارنے کا تھم دیا ( تہذیب الکہ اللہ ) ، حالا نکہ خود آپ بھی اُموی ہیں۔

شارح العقا كدعلامه تفتازاني آخر مين اپنا قول بيان كرتے ہيں: "و السحق

ان رضی یے بید بیقتل الحسین واستبشارہ بذلك و اهانة أهل بیت النبی علیه السلام مما تواتر معناه و إن كانت تفاصیله آحاداً، فنحن النبی علیه السلام مما تواتر معناه و إن كانت تفاصیله آحاداً، فنحن لا نتوقف فی شأنه به ل فی إیمانه، لعنة الله علیه و أنصاره و أعوانه" له كر" یزید كا ام حسین رضی الله عنه كشهادت پر رضا اور خوشی ، ائل بیت كرام كی تو بین مواتر کے درجہ میں ہے، اس وجہ ہے ہم یزید كی شان ہی میں توقف نبیس كرتے بلكم متواتر کے درجہ میں ہے، اس وجہ ہے ہم یزید كی شان ہی میں توقف نبیس كرتے بلكم متواتر کے درجہ میں ہم ردد بیں )۔ اس براور اسكے (ان كاموں میں ) مدوكار و متاویین براللہ كی لعنت ہوئے۔

## جنت کی بشارت:

صحابہ کرام میں سے جس جس کورسول التھ ایک نے جن کی بیٹارت دی، ان کے ہارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ دہ جنتی ہیں، ان میں عشر قامبشر قابھی ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی مثلا حضرت فاطمہ و حسین کر بمین وغیرہم شامل ہیں (جن صحابہ کرام کو ا جنت كى بشارت فى بهان كى تعدادسو كراك بهك بهد بيروت ساس موضوع برايك مستقل كرابيس الله على المرابيس الك مستقل كرابيس الله على المرابيس الك من المرابيس الله على المرابي ا

ان صحابہ کرام کے علاوہ کی معین شخص کے بارے میں سرکہنا کہ 'جنتی ہے' یا''دوزخی ہے' جائز نہیں غیب والی کا دعوی اور الله عزوجل پرجرائت ہے۔ صرف سے کہا جائے گا کہ مؤمنین ''جنتی ہیں''اور کافر''دوزخی ہیں''۔

## مسح على الخفين:

سفر وحصر میں مسم علی الخفین اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ حصرت ابو بکر وعلی رضی اللہ عنہائے مسافر کے لئے تین دن و رات ، اور مقیم کے لئے ایک دن ورات کی مدت روایت کی ہے۔
حضرت من بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر صحابہ وسے علی الخفین کرتے یا یا ہے۔

کرتے یا یا ہے۔
حضرت ما معظم فی استر میں میکہ میں ج کی طرح روشن وائل کی احد

حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ جیکتے سورج کی طرح روش ولائل کی دجہ اسے و دست علی الخفین "کے جواز کا فتوی دیا۔" اسے و مست علی الخفین "کے جواز کا فتوی دیا۔"

حضرت امام کرخی فرماتے ہیں کہ جوسے علی التقین کو جائز نیس محصااس کے کفر کا خطرہ ہے، کیونکراس کرتا اور متواتر کے ورجہ میں ہیں۔
کفر کا خطرہ ہے، کیونکراس پڑآ ٹارمتواتر کے ورجہ میں ہیں۔

الحاصل جورع على الخفين كوجا مرجين جاماوه برعي بيء اللسنت يصفاري ب

#### نبيذ تمر:

"نبیذ" کی بین از ال کر کچھ دن رکھا جاتا ہے جتی کہ اس یانی میں مٹھا مٹکا، ہانڈی) میں کچھور یا انگور بانی میں ڈال کر کچھ دن رکھا جاتا ہے جتی کہ اس یانی میں مٹھاس اور بختی آجاتی ہے ، سکر (نشہ) آنے ہے تیل وہ یانی "نبیذ" کہلاتا ہے۔ اور سکر آنے کے بعد شراب ہے۔ شراب بینا (کم ہویا زیادہ) کسی بھی مقدار میں جائز نہیں۔ روافش ہر شم کے "نبیذ" کو بھی حرام کہتے ہیں ، گراہل سنت اس کی حرمت کے قائل نہیں۔

ابتداءاسلام میں شراب کی حرمت کے ساتھ ان تمام برتنوں کا استعال بھی معنوع ہوا جس میں شراب بنائی جاتی تھی، ''نبیذ'' بھی چونکہ انہی برتنوں میں بنا کرتا تھا اس وجہدہ ''نبیذ'' کی بھی مما نعت مشہور ہوئی، پھر جب شراب کی حرمت رائخ ہوئی تو اس وجہدہ ''نبیذ'' خود حرام نبیس یہی اہل سنت کا برتنوں کے استعال کی اجازت ہوئی ۔ لہذا ''نبیذ'' خود حرام نبیس ۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

عبارت میں "الفُقاع" ہے مراد جو،گذم سے بنائی جانے والی شراب ہے۔
انبیاء و اولیاء کے مواقع: کوئی بھی ولی اُنبیاء کے مقام اور درجہ کوئیس
پاسکتا۔ چاہے وہ شب وروز عبادت وریاضت کرتا ہو۔ کیونکہ اُنبیاء ان تمام صفات
سے متصف ہوتے ہیں جواولیاء میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اُنبیاء کرام معصوم
ہیں، سوء خاتمہ سے ما مون ہیں، ان پر دحی الہی نازل ہوتی ہے، اور فرشتے ان کے خادم ہوتے ہیں، اُنبیاء براہ راست اللہ کی طرف سے تبلیغ پر مامور ہیں۔ اور اولیاء ان
خادم ہوتے ہیں، اُنبیاء براہ راست اللہ کی طرف سے تبلیغ پر مامور ہیں۔ اور اولیاء ان
سابقہ تمام صفات سے محروم ہیں۔

لبدافرقه مرامیه کار کبنا که ولی کانبی سے افضل ہونامکن اور جائز ہے،
اید مفراور کمرابی ہے۔ اللہ کانبی دوسفات سے منصف ہوتا ہے 'نبوت 'اور' ولایت'
اید مفراور کمرابی میں تر دور ہا ہے کہ دنیا مرجبہ افضل ہے کہی نے مرجہ نبوت اور کسی

نے ولایت کوتر نیے دی ہے۔

احسک ام شاریعت کی بابندی: احکام شریعت کی ابندی میں سارے مسلمان برابر ہیں۔ کوئی بھی عاقل بالغ مسلمان کسی بھی وجہ ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکمان کرا ہے اوامرونوائی ساقط ہوجا کیں۔

بعض لوگوں نے میہ بات کی ہے کہ بندہ جب الله عزوجل سے بے پناہ محبت كرنے كے اوراس كا قلب صاف ہوجائے اور بغير نفاق كے وہ اينان كو قبول كرے، تو اس سے امرونہی ساقط ہوجاتے ہیں۔اوراللہ عزوجل اس کو کبیرہ پر گناہ ہیں دیتا۔ بعض نے بیرکہا کہاس سے صرف عبادات ظاہری ساقط ہوتی ہیں۔اس کی عبادت صرف بيهوتى ہے كدوه الله عزوجل كى ذات دصفات بيس غور وفكر كرتار ہے۔ شارح علیدالرحمة فرماتے ہیں کدریہ باتیں کفرو گراہی ہیں۔ کدان تمام بانوں میں سارے او کول میں سب سے کامل أنبیاء كرام ہیں، خاص كرسيد البشر الله کے بیارے حبیب علی کامل مکمل ہیں۔اس کے باوجودوہ احکام شرع کے مکلف إلى درايارار او "إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب" كراللم وطل جب كسى كومجوب بناليتاب توكوني كناه است نقصان بين يبنياتا (كنز العمال) \_اس كامعنى بيب كمالله عزوجل اس كى حفاظت فرماتا بهاورات كنابول سے دورر كھتا ہے كمكناه اسے ضرر میں ڈال سکے۔ بیمنی نہیں کہوہ (بزرگ) شتر بے مہار بن کمیا جوجا ہے کرتا چرے، جہاں جا ہے منہ مار تارہے، گناہ اسے ضرر نہیں دیگا۔

السلسه عروجل سے ناامیدی: ایمان تام ب "بین الحوف والسرجاء" کا۔اللہ عرومل بے صرم بان ،رتمان ورجم ب،اللہ عرومل سارے غفار ہاللہ کی رحمتوں سے تا اُمیری کفر ہے۔ارشاور بانی ہے: "إِنَّهُ لَا يَيْسَسُ مِنْ وَوَحَ اللّٰهِ إِلَّا الْفَوْمُ الْكَافِرُونَ " (سورة يوسف) كرالله كي رحمتوں سے کافری ورج اللّه إلّا الْفَوْمُ الْكَافِرُونَ " (سورة يوسف) كرالله كي رحمتوں سے کافری

نا اُمید ہوتے ہیں۔

السله كے عذاب سے بے خوفی: اى طرح اللہ وجل كارتاب سے بخوفی: اى طرح اللہ وجل كے مذاب سے بخوف بول كارشاد ہے: "أَفَا مِنْ وَا مَكُو اللّهِ فَالا يَ اللّهِ فَالا يَ اللّهِ وَاللّهِ فَالا يَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْفَوْمُ الْنَحَاسِرُونَ " (اللّا عراف) وومرى جگارشاد ہے: "وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ " (اللّ ع) لهذامومن كاشيوه يہ كرده الله شديدٌ " (اللّه اللّه مَدِيدٌ " (اللّه ع) لهذامومن كاشيوه يہ كرده الله من دُرتار ہے، تقوى اور تضرع اختيار كرے۔

کائن وہ خض ہے جو سنتہ کی بیش آنے والے واقعات کی خبر دے اور اسرار کی معرفت اور غیب سے آگاہ ہونے کا مدی ہو۔

" بخوی اگرستاروں کی چال سے استدال کرے اور بطریق طن کے کوئی خبر دے تو کفر نہیں، جیسے طبیب نبض و کھے کر مریض کے بارے میں خبر دیتا ہے (نبراس)۔ اور اگر بغیراستدلال کے علم یقنی کا دیوی کرے تو کفر ہے۔

# علم غيب كي تحقيق:

"فیب" وہ امور ہیں جنکا ادراک شہ حواس سے ہو،اور نہ ہی بطریق استدلال کے حاصل ہو۔ بیلم اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ جے چاہتا ہے اس علم سے بچھ خصہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ عزوجل کاعلم" ذاتی " اور جسکو عطا فرمائے اس کاعلم" عطائی " ہوگا۔ وہ علم جوجواس سے ، پایالضرورہ ، یا ذیل سے تابت ہوؤہ علم غیب تبیس۔

Marfat.com

غیب سے تارکرتے ہیں۔ مثلا: انبیاء کرام کوالد عروج کا ہم غیب بھی عطا کرتا ہے۔ مگر
انبیاء کرام کی اکثر با تیں وتی البی سے ماخوذ ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام میں الدعر وجل علم
ضروری پیدا فرما ویتا ہے تو ان کے لئے دور وزد یک، روشی دتار کی، دیوار ودیکر
پردوں کی قید ختم ہوجاتی ہے۔ انبیاء کرام کے لئے کا نتات سے پردے اٹھا دیئے
جاتے ہیں۔ تو وہ تمام عالمین پرنظرر کھتے ہیں، لوح محفوظ پڑھتے دہتے ہیں۔ اس وجہ
جاتے ہیں۔ تو وہ تمام عالمین پرنظرر کھتے ہیں، لوح محفوظ پڑھتے دہتے ہیں۔ اس وجہ
البام کی صورت ہی کو کی علم ہوتو دہ بھی (اس کے لئے) غیب نہیں۔
البام کی صورت ہی کو کی علم ہوتو دہ بھی (اس کے لئے) غیب نہیں۔

ای طرح علم ریاضی علم جفر علم را علم جوم سے بطریق استدالال جوجبردی اے وہ بھی غیب بیس ہے۔ ان علوم میں مشکل میریش آتی ہے کہ ان کاعالم اسپنے آپ کوستفل فی اعلم بجھ کرغیب دانی کا دعوی کر جیمشاہے ، مید کفرہے۔

سوال: (والنصوص على ظواهرها) كاتشرت كرس-

جواب: سئاب الله اورسنت رسول الله كي كفوس وعبارات كوان كوظام ريراى المحمول كيا جائيكا يعنى وي معانى مراد موسطة جوشر بيت يالغت سے بالضروره معلوم محمول كيا جائيكا يعنى وي معانى مراد موسطة جوشر بيت يالغت سے بالضروره معلوم موں دوروں دوروں المشاب موں دوروں دوروں المشاب موں دوروں دوروں المشاب موں دوروں المشاب موں دوروں المشاب موں دوروں المشاب موں المشاب مو

سبكوشامل ہے)۔

ہاں جب دلیل قطعی قائم ہو کہ اس مقام پر ظاہری معنی مراد نہیں تو مجراس ظاہرے اس نص کو پھیرا جائے گا۔ مثلا وہ آیات جن میں اللہ عزوجل کے لئے جسم، طاہر ہے اس نص کو پھیرا جائے گا۔ مثلا وہ آیات جن میں اللہ عزوجل کے لئے جسم، جہت ، مکان ثابت ہوتا ہے وہاں پر دلیل قطعی قائم ہے کہ یہاں پر ظاہری معانی مراد

المدانصوص کے ظاہر کو چھوڑ کر باطنی معانی لینا، جیسا کر اہل باجن ملاحدہ

کرتے ہیں''الحاد''ہے۔ان کو ہاطنیہ کہا جاتا ہے کہ ریضوص کے ظاہر کا انکار کرتے ہیں اوران کا مقصد صرف ریہ ہے کہ شریعت پڑ مل نہو۔

فود: بعض ارباب سلوك مخفقين صوفياء كرام جوكه نصوص كوان كے ظاہر

یر بی مانتے ہیں وہ بسا اوقات ان نصوص کے باطنی معانی بھی بیان کرتے ہیں اور طاہری معانی بھی بیان کرتے ہیں اور طاہری معانی کے ساتھ تطبیق بھی پیش کرتے ہیں، بیر بالکل شجیح ہے بلکہ ریمعرفت وعرفان کے کمال پرشاہدہ۔

\*\*\*\*\*\*

سبوال: كيازئده لوگول كے كئی كامردوں كو قائده ل سكتا ہے؟ لينى ايصال أواب جائزنہ۔

جواب: اللسنت كاعقيده بكرزئده انسان جب كى وفات پائے والے كے لئے وعا كرتا ہے ياس كى طرف سے صدقہ دیتا ہے تواس دعا بس اس فوت شدہ كے لئے افغ ہے ، اوراس كا تواب اسے ملتا ہے ۔ عام طور پراس مئلدكو (ایصال ثواب) كے نام سے ذكر كيا جا تا ہے۔

ا حادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ بیان ہے کہ ذندہ کی دعا کا مردے اللہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ خصوصا نماز جنازہ میں مردے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اور اللہ عزوجل ان حاضرین کی سفارش قبول بھی فرما تا ہے۔

دعااورصدقد كبار بين رسول باكتاب كارشاد بين السدعاء وعالم السلاء" (السلفى في الفوائد) دومرى عكر مايا: "المصدقة تطفىء في الفوائد) دومرى عكر مايا: "المصدقة تطفىء في عضب الرب" ( ميم ابن حبان ) \_

ال طرح احاديث مباركه من الصال واب كا وكريمي موجود برسول والمسالة المساق القطع عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ

## Marfat.com

صدَفَةٍ جَارِيةٍ وَعِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُو لَهُ " لَيْنُ 'جَوانَان بَيْ مَرَا ہِ اس كَامُلُ منقطع ہوجاتا ہے مرتمن (بندے ایسے ہیں جنگاممل جاری رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا، اس انسان) سے جس نے صدقہ جاریہ دیا ہو،اور (دوسرا وہ انسان) جس نے ایساعلم سیکھا اور سکھایا ہوجس سے نفع اٹھایا جارہا ہو، اور (تینرا وہ انسان) جس نے ایساعلم سیکھا اور سکھایا ہوجس سے نفع اٹھایا جارہا ہو، اور (تینرا وہ انسان) جس کا بیٹائیک ہواوراس (کی مغفرت) کے لئے دعا کرتا ہو' (تر ندی)۔

حفرت المنعوث ينتظر دعوة من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة فإذا الغريق المتغوث ينتظر دعوة من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الدنيا أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم والصدقة عنهم" \_(جامع الاحاديث للسيوطى)\_

#### الحاصل:

عبادات کی دونتمیں ہیں۔عبادات بالیہ،عبادات بدنیہ۔دونوں ہیں کھھ
انسان کے اوپر لازم ہے اور کچھ نفل۔ مثلا: عبادات بدنیہ ہلافرائف،
ہی واجبات، ہی سنن موکدة، ہی سنن غیرموکدة، ہی اورنوافل پر مشمل ہیں۔ ای
طرح عبادات مالیہ ہی فرائف (مثلا: صاحب نصاب پر ذکواة)، ہی واجبات (مثلا:
بوڑھے عاجز والدین کا فقتہ)، ہی نوافل لازمہ (مثلانتی مساجد وغیرہ)، ہی نوافل
مستحبہ (مثلا: مناکین کو کھانا کھلانا) پر شمال ہیں۔

بندہ پر جوفرض یا واجب ہے (سنن مؤکدۃ واجب کے مشابہ ہے ای کے علم میں داخل ہے) اسکا تو اب کی اور کوئیس بخش سکتا۔ باقی کوئی بھی عبادت ہواس کا ثو اب کی اور کوئیس بخش سکتا۔ باقی کوئی بھی عبادت ہواس کا ثو اب کسی کوبھی بخش سکتا ہے۔ جا ہے وہ دومراانسان ژندہ ہویا و فات یا چکا ہو۔

#### معتزله كإ اختلاف:

معتزله (ایضال ثواب) کے قائل نہیں۔ان کے بزویک زندہ کے کسی فعل کا مردوں کو فائدہ بیں۔ان کی دلیل بنہہے کہ اللہ عزوجل کی قضاء میں کوئی تبدیلی نہیں اور ہرنفس کواس کے مل کی جزاء دی جائے گی۔

مغتزله کے رومیں بیہ جواب دیا گیاہے کہ جب شارع علیہ السلام نے مردہ کے لئے زندوں کی دعااوران کی طرف ہے صدقہ، خیرات کے نفع بخش ہونے کی خبر دی ہے تو ال يرايمان لا ناواجب ب- اورآيت مباركه: "وأنْ كيْسَ لِلْإِنْسَان إلَّا هَا سَعَى" تين باتول كى وجه كالظامر بين ب- المرابية بية منسوخ ب بقول تعالى: ". وَالنَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيتُهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْجَفْنَا بِهِمْ ذُرِّيتُهُمْ " \_ ﴿ آيت ا مُدكوره اورفر مان البي: "والسله يضاعف لِمَن يَشَاء " مِن بظامرتمان من المرتبعارض مع المسين بن فضل فرمات بين: "ليس له بالعدل إلا ما سعني وله بالفضل ما شاء الله تعالى" كهدل كا تقاضا تويى بكر كرصرف اى كاعمال يراس كاحساب مو، مراللد المنطقة المست المن المنافع الم کا تواب (ان کے بخشنے کے بعد) اس کے حساب میں شامل فرما تا ہے۔ ایک آبیت میں انسان سے مراد کا فرانسان ہے۔جس کی موت کفر پر ہواسے کسی کے مل کا تواب نهبیں مل سکتا۔ جیسا کہ احادیث میں اس کے شواہدموجود ہیں۔ (تفاسیر)

سوال: "أشراط الساعة" يرتوث لكصيل.

جواب: قيامت كانشانيال دوتم كايس- المناشر اط الساعة الكبرى.

. <equation-block> اشراط الساعة الصغري.

قيامت كي بري شانيال در ين سي مهد بحسروج الدجال الهدندول

عيسى عليه السلام ١٠ ياجوج وماجوج ١٠ ١٠ ١٠ الخسوف الثلاثة (في المشرق، والمغرب، وجزيرة العرب) ١٢٤:الدخان ١٢٠:طلوع الشمس من مغربها ١٦٠:الدابة ١٦٠:النار التي تحشر الناس. قیامت کی چھوٹی نشانیان بہت زیادہ ہیں،جن میں سے چنددرج ذیل ہیں۔ إخراب العامر وإعمار الخراب (ورائة إداور آباديال فراب كل

- ا جائیں گی)۔
  - انتفاخ الأهلة (تاريخ كاظت عاند برانظراً يكا)
- المستلاول رعماة البهم في البنيان ـ (چروام بري بري مارتول كما لك بن کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریکے)
- المحان المحان الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة \_(مسلمان الي قوم سے لائے جن کے چرنے چوڑے ہو تکے ، کوباان ک مند برتبددرتبدگوشت بوگا)
- المنقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر \_(الي قوم علي الأالى موكى جن كے جوتے ہال کے بنے ہوئے)
- النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد\_(عورتين زياده اورمروكم موجا كينكي يجاس عورتول كے لئے ايك مردموكا) ن منكون الدنيا للكع بن لكع (ليني دنيارزيل اين رزيل كي بوجا يكي) المدالامة ربها (عورت اين الكوية كاس بس اسطرف بحى إثاره

ممكن بكرز ماندكر رفي كے ساتھ لوگ جالاك و موشيار ہوتے جاكمنے ، والدين كے را بنما ان كي اولا د موكى ، يح مال باب كودنيا كي طور طريق سكها منتكى

اسوء الجوار \_(يروى كرماته يدسلوكي موكى داورات لويروى كاينة الكيل

ہوتا)۔ () فنت نه بد حل حرها بیت کل مسلم (ایا فند جو ہر مسلمان کے گھر داخل ہوگا)۔ () قطع الأرجام ۔ (صلد تجی تبیس ہوگی)

ن المنظرة أل المنظرة وقلة الفقهاء ر (قرآن يرضيه والمليزياده ، اور بمجهن والمليل من المنظرة أله المنظرة المنظرة والمليلة المنظرة المنظ

ن كثرة المال و (مال يهت بوكاء آج برفض كرور في ي

الأيسلم الرجل إلا عبلى من يعوف (اوسرف بأنة واللكوملام كرينكي)

) بموت الفجأة \_ (موت البائك واقع بوكى)

البسهر كالجمعة، ويكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الشهر كالجمعة، وتكون السهر كالجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالسّاعة (ليحنّ وفت كالى بوكى، كولَى بحن كالرّبين من المربين من المربين المربين المربين من المربين ال

اعشارهم (فرات من جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، فيقتل تسعة اعشارهم (فرات من ويقتل تسعة اعشارهم (فرات من وي كريها وظام رموكيك).

O بشرب المخمر \_ (شراب كثرت من في جائك)

نظهر الزنا \_ (بدكارى عام بوكى)

ن عقل العلم \_ (علم الصاعر)

O يكثر الجهل ز (جهالت برهايئ كي)

ن يكثر الهم ر (غم زياده بنو كل )

کا ملئه حاصل ہو۔ " مجتبله کی دوسمیں بن کا مجتبد مطلق ایا جمید مشید يجر دو انواع بين: ١٠٠٠ مطلق على الاطلاق غيرمنسوب، مثلا إنمه أربعه- ١٠٠ في المذهب، اوري بمجتبد في الفتوى والترجي -اور بعض كيزو يك مقيدكي س

انتهاه (لينى صرف علم ميل) - يبلانول في الوسفور ماريدي أورب

ہے۔جبکہ دوسرا قول صدر الشریعی علی رہے، اور امام اعظم کے قول سے بھی بہی معلوم

Compagn 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2)

رُعَةُ لِيهُ أُورَ لِيْنِ أَمْنَا عُرِهِ كَا قُولَ سَے كَهُ وَهُ مُمَّا كُلُ شَرِعِيهُ مِن مِيل وليل

الله اختلاف في وجدا من إلى الله الما الله الما الدر اختلاف على مسائل

جتهاديه ميں الله كا جمم ملكے سے مين ہے، ما الله كادئ كم ہے جس تك مجتمد بہنچاہے۔

الله الله كا على الله الله كالمعين المراجة المعين المراجة المعين المراجة الله كا عم معين

شارح نے بعض اوقات مجتبدے کی وہونے پرجار دلیلیں پیش کی ہیں۔ يك. قرآن بياك مين حضرت داود اور حضرت سليمان عليها السلام كے قصد ميں الله عز وجل نے حضرت سلیمان کوچیج جمیجہ تک پہنچایا۔اگر جہ حضرت داود بھی ما جور تھے۔ احاديث بين واروبي-" إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكِمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأُ فَلَهُ أَجُو" . (مَنْفَلَ عليه) قیاس مظہر ہے 'مثبت' منہیں ( یعنی قیاس خودستقل دلیل نہیں )لہذا قیاس ے جو تھم ٹابت ہوگا و معنی کسی نص ہے ہی ٹابت ہوگا۔ اور اس بات پرسب کا اتفاق ہے کنس کے ساتھ جو (تھم) ٹابت ہووہ ایک ہی ہوتا ہے۔ نصوص سے جواحکام ثابت ہیں وہ تمام کے لئے کیسال ہیں مثلاحرمت شراب سب کے لئے ہے۔ای طرح جواحکام اجتہادے ثابت ہوتے ہیں وہ بھی سب کے لئے کیسال ہونے جا ہے۔ تو اگر ہر مجہدصواب پر ہوتا (اوراس پر خطامکن نه بونی) تو پھرایک ہی چیز کا دومتضاد چیز وں کے ساتھ متصف ہونالازم آ بیگا۔جو کہ سے نہیں۔مثلا مثلث (وہ نبیز جس کے دونکٹ ایکانے سے خٹک ہوجائے اور ایک مکث رہ جائے) احزاف کے فزد یک مہاج ہے جبکہ بعض کے فزد یک حرام ہے۔ شارح فرماتے ہیں مزیر تفصیل کے لئے تلوئ شرح تنقیح (وتوضیح) کا مطالعه کمیاجائے۔

**ተተተተተ** 

سوال: بشروملائكه بين تفضيل كيمسئله برنوث تكهو؟ اللسنت ومعتزله كے درميان است استان معتزله كے درميان استادين كي اختلاف مي وضاحت كريں۔

جواب

مددهب اهل سنبت: بنوآدم (بشر) اورفر شية (ملك) برأيك مين دوطبقات

بیں۔ رسل، وغیررسل۔ ہر طبقہ میں رسل افضل ہیں۔ اور ان دونوں طبقات میں افضل ہیں۔ اور ان دونوں طبقات میں افضلیت کی تفصیل یہ ہے کہ بنوآ دم کے رسل (انبیاء) رسل ملائکہ سے افضل ہیں۔ رسل ملائکہ وہ بیں جواللہ تعالی ہے وی لیتے ہیں اور تمام فرشتوں، اور دیگر مخلوقات تک رسل ملائکہ وہ بیں جواللہ تعالی ہے وی لیتے ہیں اور تمام فرشتوں، اور دیگر مخلوقات تک پہنچاتے ہیں۔

پھردس طائکہ افضل ہے عامۃ البشر ہے۔ عامۃ البشر ہے مراد اولیا ، السفر ہے مراد اولیا ، السفاء، بیں فاس توبہائم کی طرح بیں ۔ اور عامۃ البشر افضل ہے عامۃ الملائکہ ہے۔ دلیسل الفسطیعة: رسل طائکہ کی افضلیت عامۃ البشر ہے اجماع ہے تابت ہے ۔ جبکہ رسل بشر کی رسل طائکہ پر، اور عامۃ البشر کی عامۃ الملائکہ پر افضلیت کی وجوہ ہے ۔

(2) الله عزوجل كفرمان "وعلم آدم الاسماء محله" ب براال اسان كوبخوبی برات است براال اسان كوبخوبی بدیات برای است فرشتون برآدم علیه السلام ی افضلیت كوبیان كیا میام بدیات كوبیان كیا میام كازیاده عزت و تكریم ی جائے۔

(3): "إِنَّ السَّلَةُ اصِّطَفَى أَدُمَّ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ " كَاللَّهُ وَمِل فَي النَّي عَالَمِينَ مِنْ فَعَيلَت وى، اور فرشت بهى عالمين مِن الْعَالَمِينَ " كَاللَّهُ وَمِل فَي النَّي عَالَمِينَ مِنْ فَعَيلَت وى، اور فرشت بهى عالمين مِن العَلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَ

(4): انسان فضائل وكمالات علميدوعمليد حاصل كرتاب باوجوداس كركدانسان كو

# Marfat.com

افضل ہونا سمجھ میں آتا ہے۔جواب: نصاری نے عیسی علیہ السلام کی شان کو دیکھتے ہوئے۔ ہیں علیہ السلام کے (عبد) ہونے سے انکارکیا، اور کہا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ بیس۔ کیونکہ آپ جمرد ہیں آپ کا کوئی باپ نہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ عزوجل نے ان کا رد کیا اگھیسی علیہ السلام کو صرف باپ نہیں جبکہ وہ گاو تی جواس معنی میں علیہ السلام سے بھی اعلی ہیں کہ انکا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں (یعنی معنی میں علیہ السلام سے بھی اعلی ہیں کہ انکا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں اور نہ بی عیسی فرشتے )وہ بھی اللہ کے بندے اور عباد ہیں، انہیں اس سے کوئی عاربیں اور نہ بی عیسی علیہ السلام کوکوئی عارب ہے۔ لہذا یہاں پرترتی صرف" تجرد" میں ۔ ہے، اس سے شرف علیہ السلام کوکوئی عارب ہے۔ لہذا یہاں پرترتی صرف" تجرد" میں ۔ ہے، اس سے شرف علیہ السلام کوکوئی عارب ہے۔ لہذا یہاں پرترتی صرف" تجرد" میں ۔ ہے، اس سے شرف وکال پراستدلال شیخے نہیں۔

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والماب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

# قابل مطالعہ وی کارین



















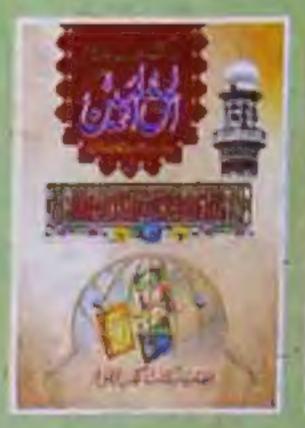



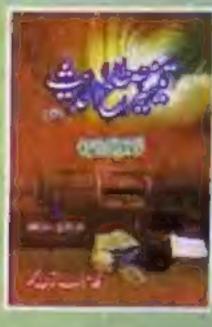





Cell:0301-4377868 JANUTON NO. 50 10 10